مصن مرزاغ غرالدین مردم مرزاغ فرمرالدین مردم نقديم بروفيهم فاكرم رضا

to Birth Concession

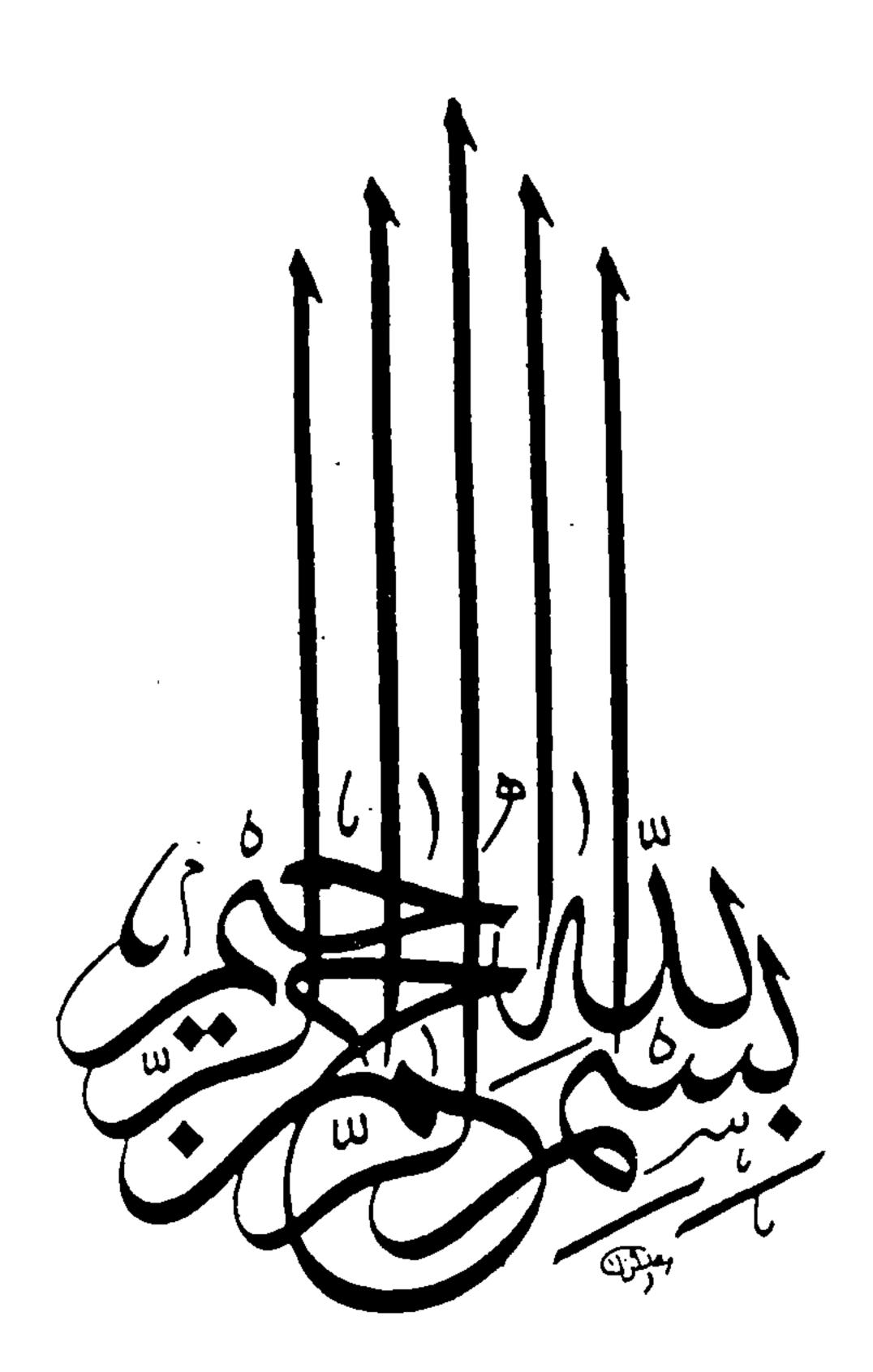



هُ وَالْحِيبُ الَّذِي تَرْجَى شَفَاعَتُهُ ليكل مول من الأهوال مُقتيم

مَحْكُ سَيِدَالْكُوْنَيْنِ وَالنَّفَ لَيْنِ وَالنَّفَ لَيْنِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَبَمَ وَالْفَرِبْقِينِ مِنْ عُرْبِ وَمِنْ عَبَمَ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّيْحِ وَالْفَلَمِ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّيْحِ وَالْفَلَمِ

# مرب المرب المرب المرب المربي المربي



تقديم بروفيسري اكم رضا مصنف مرزامی موم مرزامی مردم

#### النهاخ المراع بشمل محفوظ ميں جملہ حقوق محفوظ میں

| و ملكر والله الله                              |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| موت کے بعد                                     | نام کتاب     |
| عالم برزخ کے حالات                             |              |
| مرزامحم عرالدین تعیمی عین الله مینانید         | مصنف ب_      |
| علامه پروفیسرمحمدا کرم رضا                     | ويباچه _     |
|                                                | تضحيح و پروف |
| في اليس م، في الير، اليم السرور، ينجاني، تاريخ |              |
| محمد نویدرضوی (گوجرانواله)                     | کمپوزنگ _    |
| 0322-7945728                                   | _            |
| اول 2009ء                                      | اشاعت —      |
| 192 —                                          | صفحات —      |
| منیراحمغل (یو-ایس-اے)                          | ناشر —       |
| انجینئر محمداسلم (یو-الیں-اے)                  |              |
| رونيے                                          | قيمت         |
| ملنے کے پتے ہے۔                                |              |
| قادری رضوی کتب خانه، شنج بخش روژ ، لا ہور      | <b>⊕</b>     |
| مكتبه حنفيه، شخ بخش روڈ ، لا ہور               | <b>⊕</b> }   |
| مكتبه فيضان اولياء، جامع مسجدعمر روڈ كامو نكے  | <b>₩</b>     |
| اداره رضائے مصطفے چوک دارالسلام گوجرانوالہ     | <b>⊕</b>     |
|                                                |              |

### فهرست

| صفحةبر | مضامين                                                       | تمبرشار  |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 8      | حاتى محمة عرالدين فيمي مينايد سن علامه بروفيسر محمد اكرم رضا |          |
| 20     | د براچه از مصنف                                              |          |
| 34     | الله كى اطاعت ميس زندگى كامقام                               | ı        |
| 35     | خدا ہے حسن ظن رکھنا اور اس سے ڈرتے رہنا                      | ۲        |
| 37     | موت کے قاصد                                                  | ٣        |
| 38     | خاتمه بالخير كى علامت                                        | ۳        |
| 38     | موت کی یاد میں مدد یخ والی چیزیں                             | ۵        |
| 39     | مرض الموت کے وقت انسان کیا کہتا ہے                           | Y        |
|        | اوراس کے پاس کیا پڑھنا جائے؟                                 |          |
| 42     | برسال عمرون كالمنقطع مونا                                    | 4        |
| 43     | موت کاذ کراوراس کی تیاری                                     | <b>^</b> |
| 46     | میت کے پاس ملائکہ کا آنا بشارت سنانا یا ڈرسنایا جانا         | 9        |
|        | اورمرنے والا جود مکھا ہے اس کا بیان                          |          |
| 62     | ملك الموت اوران كيد وكار فرشت                                | 1+       |
| 69     | مُر دے کی روح تکلتی ہے تو دوسرے سے ملتی ہے                   | 11       |
|        | اورآ پس میں گفتگو کرتی ہے۔                                   |          |

| 6   | 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10            |      |
|-----|------------------------------------------------------|------|
|     | میت اپنے سل دینے والی اور جمینر و تکفین کرنے والے کی | 11   |
| 71  | باتوں کو نتی ہے۔                                     |      |
| 72  | مومن کی موت پرآسان وز مین کارونا                     | 1111 |
| 73  | انسان کاای زمین میں دن ہونا جس سے دہ پیدا ہوا        | IM   |
| 74  | ون كرنے اور تلقين كے وفت كيا كہنا جا ميئے؟           | 10   |
| 77  | قبر ہرا کیک کود باتی ہے                              | IY   |
| 77  | قبر کامرد ہے۔ خطاب                                   | 14   |
| 79  | فتنهُ قبراور فرشتول كيسوال كابيان                    | 1/   |
| 86  | جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا ان کابیان               | 19   |
| 88  | قبر کی گھبراہٹ مرمون کیلئے فراخ ہونا اور آسان ہونا   | ۲۰   |
| 92  | عذاب قبركابيان                                       | rı   |
| 97  | ان چیز و ل کابیان جوعذ ابیقبر سے نجات دیتی ہیں       | rr   |
| 99  | قبر میں مرنے والوں کی حالت                           | ٣٣   |
|     | قبرول کی زیارت کابیان اور مردول کا اپنی زیارت کرنے   | rr   |
| 104 | والول كو پېچانااور د مكمنا                           |      |
| 114 | وه اعمال جو جنت من جلد علين كاذر بعد مين             | 10   |
|     | میت کے ملنے سر نے کابیان مرانبیاء اور بعض چندا شخاص  | 74   |
| 114 | اس ہے مشکی ہیں                                       |      |

| A STATE OF THE STA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 116 | قبر پرمیت کیلئے قرآن خوانی                         | 1/2        |
|-----|----------------------------------------------------|------------|
| 117 | ميت كى قبر من نفع دين والى چيزون كابيان            | ۲۸         |
| 121 | مومن کی قبر کی حفاظت کرنے والوں کا بیان            | 44         |
| 122 | انهان کی طرف ہے میت کوایڈ ارسانی                   | ۴4         |
| 123 | نو حدکرنے سے مُر دے کو تکلیف ہوتی ہے               | ١٣١        |
| 123 | مُر دے کو پُرا کہنے کی ممانعت                      | ٣٢         |
| 123 | میت پراس کا ممکانا ہرروز پیش کیاجاتا ہے            | ۳۳         |
| 124 | زندہ لوگوں کے اعمال مردوں پر پیش ہوتے ہیں          | ۲۳         |
| 124 | وه چیزیں جومیت کوا چھے مقام پہنچنے سے روکتی ہیں    | 20         |
| 125 | زنده اورمرده لوگول کی رومیش نیند کی حالت میں       | ٣٧         |
|     | لاقات كرتى بين                                     |            |
| 130 | خواب میں مُر دول سے ملاقات اوران کے حالات کابیان   | <b>r</b> z |
| 134 | روحوں کے قیام کامقام                               | ۳۸         |
| 145 | روح کیاہے؟اس سلسلے میں بیان                        | ۳٩         |
| 150 | برزخ میں عالم مثالی کابیان                         | ۴۰)        |
|     |                                                    |            |
| 158 | عالم برزخ كے حالات جوانسان سے وابستہ بیں ان كابيان |            |

ويباچه

#### حاجى محمر الدين تعيمي عينية حاجى محمر الدين تعين

تحرير:علامه پروفيسرمحمدا كرم رضا

اس کازارستی میں بول تو ہرانسان عمر عزیز کاسنر طے کر کے نگاہوں سے
اوجھل ہو جاتا ہے مگر وہ انسان ہوئے ہی خوش بخت ہوتے ہیں جو نگاہوں سے
اوجھل ہو کر بھی چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں جن کی یادیں عوام کے
دلوں میں روش ستاروں کی طرح جمگاتی اور ان کے وجود کا احساس دلاتی ہیں۔
جناب مرزا محم عرالدین نعیمی میں ہو ہے بھی ایسے ہی مردِ خدا آگاہ اور صاحب ایمان
سنے کہ جن کی زندگی اطاعت الی اور محبت رسول مانٹی کی زندہ تغییر تھی۔ جب تک
زندہ رہے دلوں کو عشق مصطفع مانٹی کی آ داب سکھاتے رہے اور جب اس زمانے
سے رخصت ہوئے تو اپنے چاہنے والوں کو اپنی دل نشیں یا دوں کی میراث عطاکر
سے رخصت ہوئے تو اپنے چاہنے والوں کو اپنی دل نشیں یا دوں کی میراث عطاکر

۔ برگز نمیرد آنکہ دِلش زعرہ شد ہعشق فبت است برجریدۂ عالم دوامِ ما

مرزا محم عمرالدین نعیمی کی زندگی جهد وعمل کا زندہ نمونتھی۔ آپ اکو بر ۱۹۰۱ء کو مرزا محم عمرالدین نعیمی کا تعلق کوجرا نوالہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزاعبدالکریم تھا۔ محم عمرالدین نعیمی کا تعلق کھیا لی دروازہ میں مدفون مشہور روحانی شخصیت'' بابا دھلو شاہ میشادی '' ہے ہے۔ بابا دھلو شاہ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ لوگ آپ کے مزار پر حاضری دیے بابا دھلو شاہ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ لوگ آپ کے مزار پر حاضری دیے

46 B

ہیں۔معروف صوفی بزرگ حضرت باباحسین شاہ عمیلیے کہ جن کا مزار بھی کھیالی دروازہ ہی کے قریب ہے آپ کے مریداور خلیفہ تھے۔ بابا دھلوشاہ عمینالیے نے تمام زندگی شادی ندگی اس کئے ان کے خاندان کا سلسلہ ان کے بھائی سے چلا کو یا محر عمرالدین کوروحانی وراثت ایک بہت بڑے صاحب کرامت ولی سے عطا ہو گی۔ مرزا محم عرالدین تعیمی میشد نے ایک ندہبی کھرانے میں آنکھ کھولی تھی اس کے آپ کی ندہبی تعلیم کومقدم سمجھا گیا۔جلد ہی آپ نے قرآن ناظرہ پڑھ لیا تو تھر میں بڑے پیانے پر آمین کی تقریب ہوئی جس میں آپ کیلئے خوب دعا کیں كى كىنى \_دنياوى تعليم كے سلسله كوآ كے برد حانے كيلئے آپ كومجوب عالم مائى سكول میں داخل کروا دیا گیا ۔ نہایت ذہین تھے۔ یا نچویں اور پھر آٹھویں کے حکومتی امتحانات ميں وظا نف حاصل كئے\_ميٹرك كريكے تو پنجاب الجينئر نگ كالج لا ہور (موجودہ الجبینر کک یو نیورٹی) میں داخلہ لیا اور پھریہیں سے یانچ سال تک تعلیم حاصل کر کے ملیدیکل میں ڈگری حاصل کی جواس دور میں ایک مسلمان کیلئے بہت برااعزاز تفايعليم يخطي اغت ہوئی تو مجھ دیرانجینئر نگ کالج میں انسٹرکڑ رہے بھر محكمه زراعت میں نوكري كی اور آخر جھے ماہ بعد اس نوكري كوچھوڑ كرر بلوے كے محكمہ میں ملازم ہو مجئے۔ ملازمت کے دوران جزل فور مین کے عہدے تک پہنچے جواس دور میں بہت بڑا عہدہ تھا۔ چونتیس سال تک محکمہ ریلوے کی سروس کی اور بہیں ہے سر 191ع میں ریٹائر ہوئے۔

انجینئرنگ کالج میں تعلیم کے دوران میں ایک بڑا دلچیپ واقعہ پیش آیا۔ انگریزوں کے تعصب کا بیمالم تھا کہ انگریز طلبہ کوساٹھ سے نوے رویے تک مامانہ وظيفه ملتا تفا جبكهمسلمانول مندوؤل اورسكصول كودو سيح تين رويي تك وظيفه ملتا تفا-انگریزوں کے رویئے کے خلاف محمرالدین تعیمی اورمسلم طلبہ علامہ محمدا قبال کے پاس کئے جبکہ مندواور سکھ طلبہ سرچھوٹو رام اور جو گندر سکھے کے پاس پہنچے۔ آخر احتجاج رنگ لایا۔ان بزرگول کی کوششوں سے معاملہ پنجاب اسمبلی میں پیش ہوااور بالآخرانكر يزحكومت نے مجبور ہوكرسب كاوظيفه ايك جيبامقرر كرديا\_

محمة عمرالد بن تعيمي كى زندگى ايك يا كبازمسلمان كى زندگى تى ــ سات سال کی عمر میں پہلی مرتبدروز ہ رکھا اور پھرتمام عمر ماہ رمضان کے روزے یا قاعد کی ہے رکھتے رہے ۔ اپنی دادی جان سے غیرمعمولی محبت کرتے تھے کیونکہ دہ نہایت نیک خاتون اور عابدہ اور زاہرہ عورت تھیں۔انہوں نے اسیے بوتے کی شاندار طریق سے پرورش کی۔ بیان کی دین تربیت کا اثر تھا کہ بھی طبیعت بر ائیوں کی طرف راغب نه ہوئی۔ انگریز کے دور حکومت میں مخلوط تقاریب ہوتیں جہاں شراب یانی كاطررة بي جاتى عمرة پ صرف سود اواٹر بي لينتے اور مجمی شراب ياسمي اور نشتے کو

جب تحریک پاکستان چلی اورمسلم لیک کا پرچم برجکه لبرانے لگا تو آپ نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے بھی یا کتان اور قائد اعظم کے پیغام کودوسروں تک كبنجايا- المساوع من بعض علاقول من ريفرغهم كامسكله آيا اور پرا بتخابات كاونت آيا تو آپ نے پاکشان کی مجربور حمایت کی۔آپ ان دنوں جالندھر میں ملازم تھے جو باطل قونون كاكر صقارجهان آب ربيت تنصوبهان يسيمكمون كاكوردواره بإس تفا جہال روزانہ مسلمانوں کو گالیاں دی جاتیں تمر آپی نہ گھبرائے۔ جب تغتیم ملک کا وفت آیا تو آپ نے اپنی سرکاری ملازمت کا بالکل خیال ند کیا اور بوری تند بی اور خلوص کے ساتھ مسلمانوں کو یا کنتان لانے کی جدوجہد کرتے رہے۔ قیام یا کنتان کے بعد یا کتان ہے آئے اور پھر بقیہ ملازمت بہیں تھمل کی۔

آپ کوعین جوانی کے عالم میں ۱۹۲۱ء میں شیرر بانی حضرت میاں شیرمحد شرقبوری میندد کی زیارت نصیب موئی۔اس مردِ کامل کود میصنے کیلئے آپ دوران تعلیم سائکل پر لا ہور سے شرقپورشریف مجے۔ بعد میں آپ نے حضور شیرر بانی عِينَا لَذِي كَ خليفه اور ولي كامل حضرت قبله ميال رحمت على كمنك شريف ( مينالد) ك وست اقدس يربيعت كرلى اورتمام زندكى اس مردكامل يدعقيدت كادامن تفاي رکھا۔ کھا۔ 196ع میں جب آپ سمہ سٹر میں ملازمت کرر ہے تنصفو ایک مشکل آن یڑی۔آپ ایک بڑے افسر نے آپ کاباس مسٹرخان راشی افسرتھا۔ ملاز مین کے تقرر کا مسکلہ در پیش ہوا تو آپ نے رشوت لئے بغیر ملاز مین کوان کی قابلیت کی بناء ر بعرتی کرلیا جس کا آپ کے برے افسر کوشدیدر نج پہنچا۔اس نے ٹرینگ کے بهانے آپ کوکرا چی بھیج دیا اور ایک جونیئر آ دمی کوتر تی دے کر آپ کی سیٹ پر بٹھا ویا۔ جب آپٹر بننگ کے بعد کراچی سے واپس آئے تو آپ کوز بردی ترقی کے نام پرخانیوال بھیج دیا گیا۔آپ کے اضر کامنصوبہ تھا کہ وہ بعد میں آپ کی ترقی منوخ كرد \_ كا\_آب سخت احتجاج كے بعدائي بيركال حضرت قبله ميال رحمت علی کے پاس کھنگ شریف پہنچے اور وُعا کے طالب ہوئے۔ انہوں نے مرزامحمہ عمرالدين تعيمي كى كاميا بي كيلئة دعاكى اورفر مايا وبي موكا جوتم حاسبته مواور پھرابيا بي ہوا۔معاملہ حکام مالا تک پہنچ محما۔آپ کے افسر اعلیٰ نے آپ سے معافی ما تکی مگر

درولیش کی دعاا پنا کام کر پھی تھی۔ آپ کاافسراعلی مسٹر خان سخت ذلیل وخوار ہوکر نوکری سے برخواست ہوا جبکہ اس کے مقابلہ میں بیمرد کامل پوری شان استغنا کے ساتھ نوکری کھمل کرتار ہا۔

> یکی وہ لوگ ہیں جن پر جہاں کو ناز ہوتا ہے ہر اک لیحہ جہاں کا آپ کا دمساز ہوتا ہے

الم الحائم مل المائر من سے دیٹائر ہوئے تو کی طرح کے کاروبار کرنے کی کوشش کی چونکہ بنیادی طور پر انجینئر تھاس لئے شین لیس سٹیل کے کام کو اپنایا اور ''کراؤن مختل انڈسٹریز'' کے نام سے ایک فیکٹری کی داغ بیل ڈالی۔ بیکاروبارا کرچہ بہت مختفر تھا گر آپ کے رزق حلال کمانے کے جذب اور محبت کی عملی تصویر تھا۔ آپ نے عام کارکن کی حیثیت سے کام کیا اور اسے ترقی دی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبز ادگان اس کاروبار کوسنجا لے ہوئے ہیں۔

مرزامحر عمر الدین نعبی پابند صوم وصلوۃ اور دین اسلام پرکار بند شخصیت سے۔ پہلے طازمت اور پھرکار وباری مصروفیات بیں کافی وقت دینے کے باوجود بھی محلی شوکت اسلام کے دامن کو نہ چھوڑا۔ طازمت کے دوران بیں تمام عمر محروبات سے دامن محفوظ رکھا۔ نماز پابندی سے اواکرتے اور جو نبی موقع ملکا غیرمسلموں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کرنے گئے۔ چونکہ خود باعمل اور صاحب کروار تھے اس لئے محن گرج لہجہ بیں جو بجھ کہتے اس کافوراً دوسروں پر خاطر خواہ اثر ہوتا کیونکہ:

محن گرج لہجہ بیں جو بجھ کہتے اس کافوراً دوسروں پر خاطر خواہ اثر ہوتا کیونکہ:

ا بر خبین طاقت برمان مگر بھتی ہے

اسلامی اصولوں پر عربح تی سے کاربندر ہے اور اولا دکو بھی اسلامی اُمور کی بجا آوری كى تلقين كرتے رہے۔خدانے متعدد بيٹيوں اور بيٹوں سے نوازر كما تھا۔

تمام اولاد تعليم يافته كاروباري اور پيشه ورانه زندگي ميس ميهارت ركفتي ہے۔آپ کواسیے تیج کامل معزت قبلہ میاں رصت علی کھنگ شریف میلید سے ب بناه محبت تقی - انبی کی عقیدت کے قبل محبت اولیاء کا درس ملا ۔ اس آستانہ سے بہلیغ اسلام کی سعادت کمی ٔ اور بیمی اس آستانهٔ ولایت کافیض تفا که حضور نبی کریم ماکاتیم سے والہانہ محبت وارادت پیدا ہوئی۔ بیصنور محدمصطفے مالطیم اسے محبت کا تقاضا تھا کہ آپ زندگی مجرعشق مصطفوی کے انوار پھیلاتے رہے۔ اپنی ول نشیس تقریروں اور تحریروں کے ذریعہ آپ دوسروں کے دلوں میں محبت رسول کی خوشبو پہنچانے کا اہتمام کرتے دیے۔

آپ پیشه در داعظ یا مولوی نہیں ہے جب بھی کسی مسجد یا حلقہ میں تقریر كرتے تو آپ كامقصد دنياوى مقاصد كاحصول ياحصول زرنه بوتا ، چونكه خدانے سب چھودینے کے علاوہ عنی دل سے نواز رکھا تھا'اس لئے دوسروں کی خدمت کر كے خوش ہوتے \_ كى مساجد ميں آب نے مسلسل مخلف اسلامی وديى موضوعات بر تبليغ اورتقر بركا سلسله جارى ركما-آب كوحفورني كريم مالفيكم سياس قدرعش تفا كدايية قاومولى على الصلؤة والسلام بركسى صورت تقيد برداشت نبيس كرسكته تطئ اور اگر کسی سے محبت ورسول کے خلاف کوئی جملہ من کینے تو اس گستاخ رسول کے اعتراضات كادندان حمكن جواب دية اورحواله جات اور دلائل كى مددية غيرول كوعظمت وسول الفيالتليم كرني يرمجنود كرديت حضورسلطان مدید منظیم استان غیر معمولی محبت اور والهانه عقیدت نے ،
آپ کو مجبور کیا کہ آپ عظمت و شان مصطفے منظیم پر اعتراضات کرنے والوں کا دغوان شکن جواب دیں اور الی کتاب تکھیں جس کے ہر صفحہ سے عشق رسول اللہ منظیم کی خوشبو آتی ہو۔ چنا نچہ آپ نے برسوں کی محنت کے بعد ایک خوبصورت تصنیف تخلیق کی اور اس کا نام رکھا:

### "عظمت خيرالانام (مالكا)"

بیکتاب المل عقیدت کیلئے گلدستہ رحمت تھی۔اس پرمشہور ومعروف علماء نے تقاریظ کھیں اور تبعر سے تریک کئے۔خودراقم (پروفیسر محمدا کرم رضا) نے اس پرمنظوم تبعرہ تقاریظ کھیں اور تبعر سے بیک ٹائیلل پرشا کتے ہوا۔اس کے چنداشعار درج ذیل ہیں: تحریر کیا جو کتاب کے بیک ٹائیلل پرشا کتے ہوا۔اس کے چنداشعار درج ذیل ہیں:

اس کو جہانِ شوق میں حاصل دوام ہو

سب کو عزیز ''عظمت خیر الانام'' ہو

سرکار دو جہان کی نبست سے یہ کتاب

معبول بارگاہِ خواص و عوام ہو

قاری عمر ہال صاحب تھنیف دلپذیر

لطف خدا و معیفظ ان پر مدام ہو

اے کاش کعب و رومی و عطار کی طرح '

عشاق معیفظ میں رضا کا مقام ہو

عشاق معیفظ میں رضا کا مقام ہو

د'عظمت خیرالانام'' کواشاعت کے بعدا سے اہل ایمان نے ماتھوں

ہاتھ لیا۔ اس کی پذیرائی کیلئے''انجمن فروغ نعت محمالاً پیم' کے زیر اہتمام نومبر همهواء کومرزامحم عمرالدین تعیمی کی رہائش گاہ پر ایک تعارفی تقریب منعقد ہوئی' جس کی صدارت راقم تحریر (محمد اکرم رضا)نے کی جبکہ مہمانِ خصوصی خود صاحب كتاب يعنى مرزاعمرالدين تعيمي يتقيه استعار في تقريب ميں جن اصحاب نظم و نثراور تقاربر کی صورت میں اظہار خیال کیا'ان میں مولانا محد شریف ہزاروی' مولانا محطفيل احمد نقشبندئ مولا نامحمدا نورتعبي مولا نامحمدا كبربريكوني امين خيال محمدا قبال تجمئ محمدا قبال چشتی امجد حمید محسن اور آپ کے صاحبز اوے منیر احمد مغل خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔اس تقریب کو بادگار بنانے کیلئے ویڈ یو تیار کی تی اور اخبارات میں اس کے فوٹو اور خبروں کی اشاعت کا اہتمام کیا گیا۔مقررین نے اپنی تقاریر میں اس كتاب كوعشاق مصطفي من الفيام كيلية تخفهُ ب بها قرار ديا اور أميد ظاهر كى كهاس كى بدولت بيشار بعظيموؤل كونشان بدايت عطاموكا

جناب محمة عمرالدین تعیمی نے اس کتاب کی اشاعت کے بعد بھی تھنیف و
تالیف کا سلسلہ منقطع نہ کیا اور زندگی کے آخری ایام تک محبت رسول اور مقامات
ولایت کے حوالے سے تصانیف قلمبند کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی یادگار کے طور
پر جوتصانیف جھوڑی ہیں ان میں سے چند کے نام یہ ہیں:

الم موت سے عالم برزخ تک

ملا خلفائ راشدين سيشهادت امام حسين تك

الدين الوبي تك مخرت عبداللدين زبير المسلطان صلاح الدين الوبي تك

اولياء الله كامقام

ان کتب کے علاوہ انہوں نے مقامات مصطفے ملاکی کے حوالے سے جو یادگار اور قابل قدرعلمی ذخیره چھوڑا ہے وہ یقیناً ان کی اُخروی سرخروئی مشفاعت رسول اور رحمت وخداوندی کا باعث بنے گا۔ ہم سجھتے ہیں کہ بیتمام علمی وروحانی تصانف مرحوم كيلئ صدقه كباريدى حيثيت ركمتي بين ليكن بيحقيقت ہے كه جس طرح بيتصانيف صدقه جاربي كحيثيت كي حامل بين اس طرح نيك اولاد بمي صدقه جاربيجى جاتى ہے۔ہم بھتے ہیں كہ جس طرح ان كے فرزندان نے ان كى زندكى مين ان كى خبر كيرى كى اور "عظمت خيرالا نام" كى اشاعت كے سلسله مين تعاون كيا" اس طرح وہ استے والد گرامی کی وفات کے بعد آپ کے پیغام کوزندہ رتھیں مےاور ان روحانی اور ایمانی تصانیف کی اشاعت کیلئے بحر پورکوشش کریں سے جومرحوم اپنی علمی یادگار کے طور پر چھوڑ مھئے ہیں۔ ان کتابوں کی اشاعت مرحوم کی بلندی ورجات کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادگان کیلئے دین اور دنیاوی کامرانی کا ذريع بهي بي كي (انثاء الله العزيز)

جناب حاجی محمر الدین نیمی ایک طویل زندگی گزار کر بالآخر ۲۹ جون ۱۹۹۲ء من نویج کرمئے۔ ۱۹۹۲ء مون ایک طویل زندگی گزار کر بالآخر ۲۹ جون ۱۹۹۲ء من نویج جمعہ کے دہن اس دار فانی سے عالم بقا کوکوچ کرمئے۔ اِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

آپ نے کسی گھرا ہٹ یا پر بیٹانی کے بغیرا پی جان خدا کے سپر دی۔اس روزشام چھ بجے آپ کی نماز جنازہ قبرستان کلاں کی جنازہ کاہ میں پڑھی گئی۔ بہت بڑی تعداد میں علائے کرام سیاسی اور ساجی شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپکوایسال تو اب کیلئے تقریب قرآن خوانی جامع مسجد غوشہ میں منعقد ہوئی کی۔ آپکوایسال تو اب کیلئے تقریب قرآن خوانی جامع مسجد غوشہ میں منعقد ہوئی

جس میں عوام کیر تعداد میں شریک ہوئے اور بہت سے علائے کرام 'نعت خوانوں اور قر اُ حضرات نے آپ کوایصال تو اب نذر کیا۔ اس طرح کی ایصال تو اب کی محفل پانچ جولائی کو جامع مجدغوثیہ بی میں بعد نماز عمر شروع ہوئی اور نماز مغرب تک جاری رہی۔ آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ اہل ایمان نے بوی تعداد میں شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ مرحوم کس قدر ہر دلعزیز شخصیت تھے۔ اس تقریب شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ مرحوم کس قدر ہر دلعزیز شخصیت تھے۔ اس تقریب میں بھی علائے کرام نے اپنی جامع اور خوبصورت نقاریر میں مرحوم کی دین علی میں بھی علائے کرام نے اپنی جامع اور خوبصورت نقاریر میں مرحوم کی دین علی نفی می اور تا ہے تھی میں اور آپ کی روح کو ایصال ثو اب کیلئے تعزیق تعربی می میں ایکے تعزیق تقریب کا ایک سلسلہ دیر تک جاری رہا۔

ہماراایمان ہے کہ خدا کے نیک بندے اپنے روشن کردار کی جوشہ عیں جلا جاتے ہیں ان کی روشن کھی بھی کم نہیں ہوتی۔ جناب مرزا محم عمرالدین نعی میں اللہ جسے مرد کامل کی چھوڑی ہوئی یادیں بمیشہ مجت رسول مالٹیڈ کم کے جاغوں کی صورت میں دلوں میں فروز ال رہیں گی۔ حق تو یہ کہ یہ لوگ مرکز بھی زندہ رہتے ہیں۔

موت کو سمجھے ہیں عافل اختتام زندگی ۔ موت کو سمجھے ہیں عافل اختتام زندگی ۔ موت کو سمجھے ہیں عافل اختتام زندگی ۔ ان کی زیر فرکتاب ''موت سے عالم برزخ تک' ایک نہایت معلوماتی اور ہا مقصد ان کی زیر فرکتاب ''موت سے عالم برزخ تک' ایک نہایت معلوماتی اور ہا مقصد تصنیف ہے۔ اس کتاب میں آپ نے زندگی کے اختتام کے بعد حقائق اور ہا مقصد کاذکر قرآن کی عمر اصاد ہے رسول گائیڈ کی روشن میں کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کی رسود ن میں کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے ذریعہ ان لوگوں کو آھائی بخشر کی کوشش کی سوجہ ن میں میں ہوتے ہیں میں جو رہوں نے اس کتاب کے ذریعہ ان لوگوں کو آھائی بخشر کی کوشش کی سوجہ ن میں میں ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں میں کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے ذریعہ ان لوگوں کو آھائی بخشر کی کوشش کی سوجہ ن میں میں ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے ذریعہ ان لوگوں کو آھائی بخشر کی کوشش کی سوجہ ن میں میں ہوتے ہیں میں کیا ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ ن کی ہوتھ دیں ہوتھ کی ہوتھ کی کو دریعہ ان لوگوں کو آھائی بخشر کی کوشش کی سوجہ دیں میں ہوتھ کی ہوتھ دیں ہوتھ کی ہوتھ کی کو دریعہ کی ہوتھ کی ہوت

ہیں۔جو بظاہرتو زندہ ہیں مکران کے اندریا دِ الٰہی کی کوئی دھر کن نہیں ہے۔ ذکر الٰہی سے محروم دل کس طرح موت کے بعد آزمائٹوں کا سامنا کریں مے۔اس کتاب کا اوّل وآخرمقصد بھی بہی ہے کہ انسان کوحیات عارضی ہی میں احساس ہو کہ ہماری زندگی چندروزہ ہے اور بالآخراس دارِفانی سے کوچ کر کے ہم نے دارِ بقاکی جانب سفركرنا ہے جہال ہارے نيك اعمال ہى ہماراسب سے برواسہارا بن عيس مے۔ اس كتاب كى بدولت مصنف نے احساس ولانے كى كوشش كى ہے:

> ے جگہ دل لگانے کی وُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماما نہیں ہے

اس کتاب کی اشاعت کے حمن میں مرحوم محرعمرالدین تعیمی (مصنف کتاب) کے سب سے چھوٹے صاحبزادے عزیزم منیراحم مغل کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ اعلى تعليم يافته بيں۔ جب تک وطن عزيز ميں رہے والدمحتر م کی خدمت کا کوئی پہلو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ان کی یادیس ایسال تواب کی تقاریب کا با قاعدگی سے انعقاد کرتے۔اب وہ بغرضِ ملازمت''نیوجری''(امریکہ) میںمقیم ہیں'تو وہاں بھی اس فرزندر صالح کوعظیم باپ کی یادیں ستائے رکھتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ '' عظمت خیرالا نام'' کی اشاعت کےسلسلہ میں وہ دوسرے بھائیوں کےساتھ تحمس طرح قدم قدم پر والدمحترم کی معاونت کرتے رہے۔اور اب بھی بیر کتاب "موت سے عالم برزخ تک" جناب منیراحمغل کی خصوصی توجه اور والدمخرم سے محبت کے حوالے سے اشاعت پذیر ہورہی ہے۔

ہاری دُعا ہے کہ بیہ کتاب جہاں جناب محمد عمر الدین تعیمی عمیلیا کیلئے ابدی سرخروئی کاباعث ثابت ہواورانہوں نے جو چراغ جلایا ہے اس سے بے شار دلوں کوعلم وعمل کی روشنی عطا ہوٴ وہاں ہم عزیزم منیراحم مغل اور ان کے دوسرے بهائيوں خاص طور پر جناب محمد اسلم جواد کی سرفرازیوں کیلئے بھی دعا کو ہیں۔اوران کے جو بھائی انقال کر گئے ہیں ان کیلئے بھی بخشش ورحمت کیلئے وُ عا کو ہیں۔ اور بشارهٔ عائين فاصل شهيررانا محرفعيم الله خال كيليّ جواسلاف كي علمي متاع تم گشته کوعصر حاضر کے سامنے لانے کیلئے ہرصاحب تصنیف اور مرتب و مدون ے تعاون کرنا اینے لئے سرمایہ آخرت تصور کرتے ہیں ۔انہیں کے تعاون سے جناب محمد عمر الدين تعيمي عينيلير كى كتب منظر عام پر آربى بيں اور محترم المقام چو مدری محمطیل ڈائر میکٹر قادری رضوی کتب خاندلا ہور کیلئے لاز وال نیک تمنا کیں جنبول نے اس کتاب کی شایان شان اشاعت وطباعت کا اہتمام کیا۔

ع ....ای دُعااز من واز جمله جہاں آمین باد

## عالم برزخ كابيان

بعداز وفات انسان کے حالات (قرآن دسنت کی روشن میں)

#### ديباچه از مصنف

موجوده کرفتن اور بھیا تک دور ظاہر کرتا ہے کہ لوگ موت کو بھول ہے ہیں ' اس لئے ایک طوفان بدتمیزی بہا ہے۔ عوام بھن روٹی' کپڑ ااور مکان کے پیچے بھاگ رہے ہیں گرخدا کی یاد سے غافل بلکہ بالکل بھول ہے ہیں۔حضور نبی کریم ما تی گئے کہا کہ اتباع اور اطاعت کا خیال دل سے محوکر ہے ہیں ۔ لوگ مال کی مجت اور اس کی کثر ت کودل میں جگہ دے ہے ہیں اور فکر آخرت کو بھلا ہے ہیں ۔ بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ آئیں گے جن کو عاقبت سنوار نے کی فکر ہوگی۔ وہ اس خیال میں گمن نظر آئیں گے کہ دولت اکٹھی کی جائے خواہ نا جائز طریقہ ہی کیوں نداختیار کرنا پڑے۔

ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے خدا کے فر مان کو یا دولا نا اشد ضروری ہے جس میں ارشاد ہے:

اَلَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاتَ لِیَبْلُوکُمْ اَیُکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (یاره۲۹،سورهالملک،آیت۲)

کہ اس ذات نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کر کے انسان کو ایک امتحان میں مبتلا کر دیا ہے کہ کون اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور اس بین

سرگرم عمل رہتا ہے۔ کیونکہ انسان کیلئے زندگی کی عطامحض عارضی ہے جس کے بعد اس في موت كاذا تقهضرور چكمناه اى لئے ارشادفر مايا ہے:

الدنيا مزرعة الاخرة كردنيا آخرت كي كيتى ہے۔

خداکے اس فرمان کو بھولنے والے دنیا کو ابدی قیام گاہ سمجھے ہوئے ہیں حالانکہ ابدی قیامگاہ عالم آخرت ہے جس کیلئے زادِراہ بنانا ای دنیا میں ہوسکتا ہے۔ ملک الموت کے آنے کے بعد کسی کولمحہ کیلئے بھی مہلت نہ دی جائے گی کہ وہ اس کا انظام كرسك لبذا ملك الموت كآنے سے يبلياس كى تيارى اشدضرورى ہے۔ للنداموت کے بعدانسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا حال اور منظر پیش کرنا انسان کے لئے درس عبرت ہے بلکہ درحقیقت ایک انمول تخذہے کہ جس طرح حجائ كرام كوسفر حجاز مقدس كے لئے ايك كتا بجدديا جاتا كے مناسك جج كى اداليكي مين ان كي مشكلات دُور بوجائين اى طرح عالم برزخ كابيان بهي سفرآخرت کی تیاری کیلئے مشکلات دور کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ جہاں کفار کی بغاوت کے بتیجہ میں اس کی سزا کا تھم ہے وہاں مومن کی اطاعت کے بدلہ میں اس کے لئے عطاؤل كاذكر ب\_ شهداء كے بارے من خوشخرى خدانے قرآن میں فرمادی ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُوَاتًا بَلْ آخِياءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (باره المهم سوره آل عران ، آيت ١٢٩)

اور جوالله کی راه میں مارے گئے ہرگز انہیں مُر دہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے

رب کے پاس زندہ بین روزی پاتے ہیں۔

حضرت الوہر پر و جائفیا ۔ سرم وی سرک مدورہ کی کوص کو راہ شہر کا

عطا ہوگا کیونکہ نی کریم اللہ افرایا ہے کہ میری اُمت کے مومن صدیق اور شہیدکا درجہ پا تیں گے۔ زیرا یت پارہ ۲۷سورہ الحدید میں ارشاد ہے:

وَالَّذِیْنَ اُمَنُواْ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ اُولَیْکَ هُو الصِّدِیْفُونَ وَالشَّهَدَاءُ
عِنْدُ رَبِّهِدُ (پارہ ۲۷،سورہ الحدید، آیت ۱۹)

ترجمہ: اور وہ جواللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل صدیق اور شہیدرب کے نہاں۔
صدیق اور شہیدرب کے نزدیک اور وں پر گواہ اپنے رب کے یہاں۔
صادِق وہ جس کی زبان مچی ہوا صدیق وہ جس کے خیال سے ہوں ا

صدیق وہ کہ واقعہ اس کے کہنے کے مطابق ہو جو کہہ دے وہی ہوجائے وہ جس کو جنتی کہیں وہ جنتی ۔انتعہ شھداء الله فی الادض

معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں اپنے ایمان کی تکیل کی فکر کرے اور حضور مالٹیکا کے ارشاد کے مطابق لک ہوئی اکٹ کھ حقی آگون اُحک اِلیّہ مِنْ اَکْ اَکْ اَکْ اَکْ اَلَیْ اِللّٰهِ مِنْ اَکْ اَکْ اَکْ اَکْ اَلْمُ اِللّٰهِ مِنْ اَکْ اَکْ اَکْ اَکْ اَکْ اَلْمُ اِللّٰهِ مِنْ اَکْ اَکْ اَکْ اَکْ اَکْ اَکْ اَلْمُ اِللّٰهِ مِنْ اَکْ اَکْ اَکْ اَلْمُ اَلْمُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

(بخاری کتاب الایمان مسلم کتاب الایمان مشکوة کتاب الایمان بهلی قصل)
جب تک کسی کے دل میں محبوب خدا کے ساتھ اپنے ماں باپ اور دنیا و ما فیما سے بردھ کر محبت نہ ہوگی اس کا ایمان کا مل نہیں ہوسکتا۔

قرآن کریم کی آیت:

إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَ مُبَصِّرًا وَ نَلِاثِرًا لِتَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوكِّرُوهُ وَتُسَتَّحُوهُ بَكْرَةً وَاَحِيلًا

(باره۲۷، سوره القتی آبیت ۸\_9)

پرایمان لانا ہے کہ حضور قیامت ہیں سب کے گواہ خوشخبری سنانے اور ڈرسنانے والے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کر کے بھیجا ہے کہ نہ صرف ایمان لا کیں اللہ پراوراس کے رسول پر بلکہ حضور میں اللہ کی عزت وتو قیر کریں اور صبح وشام اللہ کی عبادت کریں البذا اس پر خاتمہ ہواور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہی کا میاب ہوا کے ونکہ اسے رب کی طرف سے سلام کا پیغام پوفت نزع نصیب ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّالُورُ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَامٌ وَاعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا لَنُورُ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَامٌ وَاعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا لَانُورُ وَكَانَ بِالْمُومِورِهِ الاحزاب، آيت٣٣،٣٣)

ترجمہ: وہی ہے کہ درود بھیجنا ہے تم پروہ اور اس کے فرشتے کہ تہ ہیں اندھیر یوں سے اُجہہ یں اندھیر یوں سے اُجہ اُن کے ملتے وقت سے اُجا کی طرف نکا لیے اور وہ مسلمانوں پر بردا مہر بان ہے۔ ان کے ملتے وقت کی وعاسلام ہے اور ان کیلئے عزت کا ثواب تیار کردکھا ہے۔

اس میں ملنے کے دفت کی دعاسلام سے مرادیہ ہے کہ جان کئی کے دفت ملک الموت خدا کا سلام پہنچا تا ہے۔ قبروں سے نکلتے دفت سلام 'جنت میں داخلہ کے دفت سلام رضوان فرشتہ دیتا ہے اور جنت میں بوقت لقاء خدا کا سلام جو سلام قولا من رب د حید ہے۔ مگر کفار جہنمی جیں ان کومرنے کے بعد جہنم کی سزا ہوگی۔ یہاں خطاب پہلی تتم والوں سے ہور ہاہے۔علاء فرماتے جیں کہ جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا اور وہاں در جات اپنے عمل سے عطا ہوں گے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جس کا خاتمہ بالایمان ہوااور تقویٰ کے ساتھ

ہوا وہی کامیاب ہوا۔الیے مومن کو ملک الموت اور اس کے خدام فرشتے جو جان نكالتے بيں خدا كاسلام بيش كرتے بيں اور جنت كى خوشخرياں دے كرروح قبض كرت بي - وه كتب بي خدان سلام بعيجاب اور جنت ميں مقام كا پيغام لائے ہیں۔اس سے بندہ مومن کے نزع کا عالم نہایت آسان ہوجاتا ہے جان کنی کی شدت محسوب بين موتى معينهاى طرح جس طرح سوره يوسف مين مصر كي عورتون كا حال ہوا تھا کہ جمال بوسف علیہ السلام کے وقت انہوں نے پھل کا منے کی بجائے اسيخ باتھ كى أنكليال كاث ليس مران كو تكليف نه موئى رسائنس كے دور ميں اس كى مثال اس طرح ہے كما يريش كيليے كلوروفارم سونكھا كريا يمكه لكا كربدن سُن كرليا جاتا ہے تو مریض کوذرہ بحر تکلیف نہیں ہوتی۔مرنے والے کی روح کوسکون عطا ہو جاتا ہے۔اس کی قبر میں جنت کی کھڑ کی کمل جاتی ہےتو جنت کی خوشبودار ہوائیں آئے لگتی ہیں۔ بیمی فرمان نی علیہ السلام ہے کہمومن کی قبر کوحد نگاہ تک وسیع کردیا جاتا ہے جس میں جنت کا ساساں تا قیامت قائم رہتا ہے۔

قرآن مجيد مس ارشاد بارى تعالى ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَنْحُومِنَهُ حَيَاةً طَوِيةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(پاره۱۴ موره انحل، آیت ۹۷)

ترجمہ: جونیک اور صالح کام کرے چاہے مرد ہویا عورت بشرطیکہ ایما ندار ہوتو ضرور ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں مے اور نیک اجرعطا کریں مے' بسبب نیک اعمال کے۔ **♦€®** 

اس آیت میں ایماندار کیلئے نیکیوں کا اچھاا جراس کا بدلہ بیان ہوا ہے جو دنیا میں بھی ملتا ہے۔ گو پوراا جرنہ ملے گرآخرت میں اس کو پورا ملے گا۔ حیات طیبہ بینی پاک زندگی خداکی اعلیٰ نعمت ہے جوائیان کے بغیر نصیب نہیں ہوسکتی اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ نصیب کرے۔

الله عزوجل فرما تاہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيهُ فُوجَكُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إلَى النَّالُورُ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْعُونَهُ سَلَامٌ وَاعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كُرْهُما ( بِاره۲۲، سوره الاحزاب، آيت ٣٣، ٣٣)

ترجمہ: وہی ہے کہ درود بھیجا ہے تم پروہ اور اس کے فرشتے کہ تہ ہیں اندھیر ہوں ہے اُجہ نے کہ تہ ہیں اندھیر ہوں ہے اُجالے کی طرف نکا لے اور وہ جسلمانوں پر بڑا مہر بان ہے (۳۳) ان کیلئے طبقہ وقت کی دعا سلام ہے اور ان کیلئے عزت کا ثواب تیار کردکھا ہے۔ (۳۲) اور سورہ الفجر میں ارشاد ہے:

يَّا يَّتُهَا النَّفُ الْمُطْمَنِنَةُ ارْجِعِی إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٥ فَادْخُلِی فِی عِبَادِی ٥ وَادْخُلِی جَنْتِی ٥ (پاره٣٠، سوره الفجر، آيت نمبر ٢٢ تا٣٠)

ترجمہ: اے اطمینان والی جاں! اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھے سے راضی کی طرف والی ہوا اور میری جنت میں آ راضی وہ تجھے سے راضی کچر میر ہے خاص بندوں میں داخل ہوا ور میری جنت میں آ انسان کے تین در ہے ہیں نفسِ امارہ جو انسان کو برائی کی طرف رغبت و بی ہے۔نفسِ لوا مہ جو گنہگارکو گناہ کے بعد ملامت کر کے تو بہ کی طرف رغبت دبی ہے۔نفسِ مطمئنہ جواللہ والوں کو ذکر بار سے اور آخرت میں دیدار بار سے مشرف ہوکرسکون واطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ (عزیزی)

بیآ بت حضرت ابو بکر صدیق ٔ حضرت عثمان غی اور حضرت حبیب بن عدی کے حق میں نازل ہوئی گرحق بیہ ہے کہ بیعام ہے۔ (خازن)

مومنون کیلئے ان کامقام بتاتی ہے۔اس میں نفس مطمئۃ کا خطاب سکون و اطمینان والی جان کیلئے ہے جو بغیر دیدار یار صبر نہ کر سکے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوکر دنیا کے خم سے آزاد ہو۔ (راوی)

اس کے مقابلہ میں کا فرکی جان بے چین اور پریشان مبتلائے عذاب ہو كى - يدمومن كى جان اطمينان والى ب جسے كها جائے كا كداسينے رب كى طرف لوث اور والپس مو۔ بیفر مان بوفت نزع یا قبر میں داخل موتے وفت کیا قبرے اُٹھتے وقت یا جنت میں داخلہ کے وقت ہوگا مرادرب کی رحمت وقرب حضور اس میں ہے درجه پانے کیلئے حاضر ہے۔اس کی تھوڑی عبادت پر بھی بردا تواب ہوگا کیونکہ دنیا میں میمصیبتوں پرصابراورراحتوں پرشا کراورراضی اور اللہ والوں کے ساتھ ذکر میں شامل رہا۔اس کئے مرنے کے بعد وہ صدیقین شہداء اور صالحین کی جماعت میں شامل ہونے کا تھم یائے گا کیونکہ دنیا میں اس کی ان لوگوں سے محبت اس لئے آخرت میں بھی ایسے محبوبوں کا ساتھ ہوگا اور خدانے بیاعلان مرنے سے پہلے ان تعتول كاذكركر كيسمجها ديا كهبس طرح لكزى كيساته لوما بهى تيرتائ بجولول کے ساتھ کھاس بھی تلتا ہے۔اصاب کہف کا کتا بھی جنت کا مقام یائے گا ہے جی خدا كے بندول ميں شامل موكر جنت ميں داخل موكا \_ البذا جنت ميں داخلہ \_ بياراس کی شمولیت خدا کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگی تب بیدا خلہ ہوگا۔ لہٰذا اولیاء کرام
کی صحبت اور ان سے فیض کا حصول ہی جنت میں واخلہ کا حق وار بنائے گا۔ اولیاء
اللہ کے منکروں اور ان سے نفرت کرنے والوں کو جنت کی ہوا بھی میسر نہ ہوگ کیونکہ جولوگ نبی کی تو بین سے بازنہ آئیں وہ اولیاء اللہ کی صحبت کیونکر کرسکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کے اس فرمان کے منکر بھی فلاح نہیں یا سکتے۔

وُجُوهٌ يَّوْمَنِ إِنَّاضِرَةٌ اللَّى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَ وُجُوهٌ يَّوْمَنِ إِبَاسِرَةٌ تَظُنَّ أَنُ يَغُونًا أَنْ يَغُعَلَ بِهَا فَاقِرَهُ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ اللَّهُ الْغِرَاقُ وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَنِ إِنِ الْمَسَاقُ

(پاره۲۹، سوره القیامة ، آیت ۲۲ تا ۳۰)

ترجمہ: کچھ منداس دن تروتازہ ہول گے اپنے رب کود کھتے اور کچھ منداس دن گرجہ: کچھ منداس دن تروتازہ ہول گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو کمرتو ڑ دے۔ ہاں ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے اور وہ سمجھ نے گا کہ بیے جدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹ جائے گی اس دن تیرے دب ہی کی طرف ہانگانا ہے۔

ان آیات میں مومن اور کافر کی پہچان کا ذکر ہے کہ مومن کا چہرہ پر تروتازگی ہسبب دیداراللی کے جو برحق ہے ظاہر ہوگئ مگر کا فرکا منہ کالا بدنما ہوگا جو اس کے دل کا حال ظاہر کر ہےگا 'بعینہ جیسے دل وجگر کی بیماری والے کا ہوتا ہے۔ جو بسبب بخت عذاب اور رسوائی کے مرتے وقت ہی ظاہر ہوجاتا ہے کہ کافر کی جان اس کے جسم سے کھینچ کرنکالی جائے گی جو ماؤل ہے نا خنوں سے شروع ہوگی۔ اس

وفتت كافرجمار فيحونك كامطالبه كركاتا كهاست شفامواوروه في جائيا بمراس كي جان آسانی سے نکلے میں بھتے ہوئے کہ اب جدائی کی کھڑی ہے اسے بال بچوں اور محمریارکووہ چھوڑ کر جارہا ہے جس کا اُسے بہت دکھ ہوگا۔ مگروہ عذاب البی میں گرفنار بوکرمثل جانورول کے ہانکاجائے گا۔ ذلت کاعذاب اس کی کمرتوڑ دے گا اس کے برعس مومن عذاب اللی سے محفوظ رہے گا۔ دیدار اللی کا جذبہ اس کے چیرہ سے ظاہر ہوگا بالکل ای طرح جس طرح بیارا پیارے سے ملتا ہے۔ ان چندآیات کوپیش کرنے کے بعد اور طوالت کے خوف سے مخفر کر کے اب مزید بیان ارشادات نبوبداورعلائے کرام کے بیان پرمشمل پیش خدمت ہے۔ بیتمام عالم غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم مالطیکم کوعطا فرمائیں اور علائے کرام اور اولیائے کرام نے اسے پیش کیا۔اس سے اہلسنت و جماعت کے ايمان ميں اضافه اور ارشادات كى روشى ميں مومن كيلئے بدايت عطا ہوگى تاكه اس برعمل کر کے وہ انعامات پانے کا مستحق ہو <u>سکے جو خدااور رسول نے اور اللہ کے نیک</u> بندول نے بیان کئے ہیں۔ کیونکہ مومن کیلئے موت کا پیغام حضور ملافی اسے ملنے کا ذر بعہ ہے ای لئے ان کی وفات کے دن کوعرس کہاجاتا ہے کہ دیدار کا دن ہے۔ موت كى كوچيراتى باوركى كوملاتى بــالبذاموت كافركى رسوائى كاوقت بــاور مومن کی عزت افزائی کادن ہے۔

اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان کیلئے قبر میں با کمال لوگوں کی شفاعت بھی آئے گی جوان کے قریب دفن ہیں بلکہ مومن لوگوں کی دعا کیں بھی کام آئی جومقبول بارگاہ الہی ہیں اور دُنیا میں این کے لئے دعا کرتے ہیں۔ بلکہ

حضور نی کریم مالی کے مران کے مطابق میت کوفن کرنے کے بعد وہ مومن جو فن کرتے ہیں ان میں سے جو بھی قبر کے سربانے کوڑے ہو کرکلہ طیبہ کی تلقین کرے اور میں دیائی کے جواب میں دیدی اللہ کے اور میا دیائی کے جواب میں دینی اللہ کے اور میا دیائی کے جواب میں ہذا الرجل کے جواب میں ہذا دینی الد سکے اور میا گئیت تکول فی ملکا الرجل کے جواب میں ہذا مرحم کی تعقیل کے اور یول مرنے والے مومن کو تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو میک کری کے موالات کی تحقیوں سے بچالیں مے۔

یہ بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ سورہ اخلاص قل شریف اور الجمدشریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا تواب جواہل قبور کر پہنچایا جائے وہ پہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے اور صاحب قبراس تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کریں کے صدیث کے مطابق اہل قبر کوعذاب سے نجات دلانے کی مخبائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی مہنی کاٹ کر گنبگار کی قبر پر لگائے گا' جب تک وہ شہنی ہری رہے گی اس کی شبیح سے اس کے عذاب میں کمی ہوجاتی ہے۔ جب شہنی کی توجاتی ہے تو تلاوت قرآن کریم کا تواب پہاڑ بن کر مومن گنہگارکوفا کدہ ضرورد بتا ہے۔

حضور نی کریم کافیز کے فراما ہے کہ جس کی عمر بی ہواوراس کاعمل انچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس لئے خداسے ڈرتے رہنا 'اس سے حسن ظن رکھنا ' تواب کا امیدوار بننا اور گنا ہوں سے ڈرنا سب پچھ باعث نجات ہے۔ خدا سے انچھا کمان رکھنا نجات کا باعث ہے۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے مان رکھنا نجات کا باعث ہے۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھاس کی مال کی محبت سے ستر گنا زیاوہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کیلئے ملک الموت سے ستر گنا زیاوہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کیلئے ملک الموت

كاخدا كاسلام يبنجانا خاتمه بالايمان اور بالخير كي خرب

مومن کی موت کے وفت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا لیمنی خود کلمہ شریف پڑھ کراس کو سنانا تا کہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھے مرنے والے کے خاتمہ بالا بمان کے کواہ ہوجاتے ہیں اور وہ جنتی ہوجاتا ہے۔

حضور نی کریم ملائی کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے۔ اس کے ساتھ پانچ سوفر شنتے ہوتے ہیں جو جنت کی خوشبواور کفن ساتھ لا سے ہر عضویر ہاتھ دکھتا ہے۔ ساتھ لا سنتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضویر ہاتھ دکھتا ہے۔

ریٹم کواس کی تھوڑی کے نیچ بچھاتے ہیں 'جنت کا دروازہ کھول کردکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر مال سے زیادہ مہر بان ہوتا ہے کیونکہ بیرخدا کامحبوب ہے۔ اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جسطرت آئے سے بال فرشتے کہتے ہیں: سلام علیکھ ادخل الجنة بها کنتھ تعملون کرملائی سے جنت میں داخل ہو۔ الغرض آسان کا ہروہ دروازہ جس سے اس کا عمل ج متا تھا اور رزق نازل ہوتا تھا چا لیس روز تک روتا ہے۔ جس سے اس کا عمل ج متا تھا اور رزق نازل ہوتا تھا چا لیس روز تک روتا ہے۔ مگر کا فرکیلئے نہ آسان روتا ہے نہ زمین جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: فکا بکت علیہ م السماء والکروش

(بإرە ۲۵، سوره الدخان، آيت ۲۹)

جب ولی کی روح نکل جاتی ہے یا پچ سوفرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس کو کسی پہلو پر لٹانا جائے ہیں۔ بیفر شنے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں۔لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے اسے کفن پہنا دیتے ہیں۔خوشبو لگانے سے پہلے خوشبولگا دیتے ہیں۔اس کے گھرسے قبرتک دوقطاریں فرشنوں کی کھڑی ہوجاتی ہیں۔اس کے لئے استغفار پڑھتی ہیں۔ بیرقدر ومنزلت و کلھے کر شیطان چیختا ہے۔ جب ملک الموت اس کی روح کوآسان پر لے جاتے ہیں۔ حضرت جبريل عليه السلام معستر ہزار فرشتوں كے اس كا استقبال كرتے ہيں اور اس کو بشارت دیتے ہیں۔ جب ملک الموت اس کو لے کرعرش پر پہنچتا ہے وہ روح خدا کی بارگاہ میں مجدہ ریز ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ۔ الغرض عالم برزخ کے متعلق كتاب كامطالعه كرنے سے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ان كواس لئے پیش کیا جار ہا ہے تا کہ اہل ایمان جہاں اس کے مطالعہ سے فائدہ اٹھا کیں وہاں حضور نی کریم آنگیز کے علم غیب برایمان او کئی جدیر انتهالی زیب کریس

بلکدا پنام میں اضافہ کر کے جوعطا کیں خدا تعالی نے حضور نی کریم مالی کیا کومرحت فرمائی ہیں ان سے فائدہ حاصل کریں اور انکار کر کے حضور نی کریم مالی کی اس کے کمالات کی تکذیب نہ کریں کیونکہ بیتمام حضور مالی کی کے دلائل نبوت ہیں نہ کہ شرک کمالات کی تکذیب نہ کریں کیونکہ بیتمام حضور مظافی مالی کی است کی تکذیب نہ کہ مقامات علوم غیبیہ مقامات عاضر وناظر 'نور مصطفی مالی کی اختیارات مصطفے مالی کی کا اختیارات مصطفے مالی کی کا افرض جملہ کمالات جو خداکی عطا ہیں ان میں سے کسی کا انکار نہ کریں 'ور نہ ایسا انکار مقام نبوت کا انکار ہے۔

المستنت وجماعت کاعقید و صفور نی کریم اللیم کے فرمان منا آن عکیہ و کا صحابی کے مطابق ہے کہ یہ صفور ملیم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے ہیں۔

ال لئے بہی جماعت می پرہ اس کو اپنا کر نجات ہوگی جس کی بناء پر کلمہ کو حضور منافظیم کا سچا غلام اور تا بعد اربلکہ دیوانہ ہے۔ کتاب کے مطابعہ کے بعد صرف بینہ دیکھیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے بلکہ ہر کلمہ کو کو چاہیے کہ مطابعہ کے بعد اپنے دیکھیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے بلکہ ہر کلمہ کو کو چاہیے کہ مطابعہ کے بعد اپنے آپ کوموت کیلئے تیار کر لے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے کھات کو غیمت جان کر اس کے کماحة مناکہ اللہ کا کہ اس کے کماحة مناکہ اللہ کا کہ اس کا کھیا ہے۔

جس طرح و نیا میں آنے سے پہلے انسان کی و نیا مال کا پیٹ تھا اور مال
کے پیٹ کی حقیقت د نیا کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی اسے تنی نبست دے سکتے
ہیں۔ بعینہ اس د نیا کی حقیقت عالم برزخ کے سامنے پھوٹیس اسے نبیس اسے نبیس سکتے 'اور ملک الموت کے سامنے یہ د نیا شل طشتری کے ہے جو ہمارے کھانے کیلئے
استعال ہوتی ہے۔ ملک الموت اس میں سے جہاں سے جا ہے کسی کواٹھ لے ایر
استعال ہوتی ہے۔ ملک الموت اس میں سے جہاں سے جا ہے کسی کواٹھ لے ایر
اس کی روح قبض کر کے عالم برزخ میں لے چائے 'اسے قطعا کوئی دفت نہیں ہوتی۔

یادر کھیں کہ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے جس کا سردار حضرت جرائیل علیہ السلام ہو تہ ہے اور جب حضرت جرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم مالطیخ کے مقام کو نہ جان سکے اور سدرہ پر ڈک کر وہیں کے ہو گئے تو خدا کے رسول نے معراج کی رات حضرت جرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جرائیل! مجھے گھر سے لا کرخود راستہ میں بیٹھ گئے ہو کیا وجہ ہے ابھی سفر تو آگے ہے تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا آخری مقام ہے ۔ اس سے آگے بال بحر بھی بردھوں گا تو میرے میر بہ تجلیات میرا آخری مقام ہے ۔ اس سے آگے بال بحر بھی بردھوں گا تو میرے میر بہ تجلیات اللہ ہے جل جائیں گے۔

معلوم ہوا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام کا بیہ مقام ہے تو اس کے ماتحت علہ میں ملک الموت کا حال بھی سب کومعلوم ہے۔حضور نبی کریم منافیا کی المقام لامکان ہرقاب قوسین کے مقام پرلینی جہاں پر دوقوس کا فاصلہ تھا اور قوس دائرہ کا ایک حصہ ہے تو خدا کے نور کے دائرہ اور نبی کریم منافیا کے نور کے دائرہ کی قوسین ایک حصہ ہے تو خدا کے نور کے دائرہ اور خدا یہاں لگئیں بلکہ آؤ آڈلی یعنی اس سے بھی کم کے قوسیں آپس میں کٹ گئیں اور خدا کے نور نے حضور کے نور کوا ہے اندرا یے لیا جس طرح کہ دائرہ کے اندر نقطہ کا مقام ہے تو وہاں پر حضور منافیا کی خدا تعالی کا دیدار کیا اور فرمایا دائرہ ایک النہ تو دہاں پر حضور کا الحجم میں خدا نے فرمایا: ما ذائر اگلیا اور فرمایا دائرہ و کا طغی احسن صور ق۔اور سورہ النجم میں خدا نے فرمایا: ما ذائر البحصر و کما طغی

که حضور ملاطیم نے اس طرح تکفی بانده کرخدا کا دبدار کیا که آنکه نه مجری مختلی بانده کرخدا کا دبدار کیا که آنکه نه مجری نه جمیم کا در دل بھی ہوش میں رہااور جو آنکھ نے دیکھااس کی تقید بی کرتار ہا جبیا کہ ارشادر بی نام انتخاب کی افتحادی مالیم کا در اور در بریور میں دائنچری تا یہ دال

یہاں پرداز و نیاز کی با تیں بھی ہوئیں کہ خدانے فرمایا:

فَاوُ حٰی اِلٰی عَبْدِ ہِ مَا اَوْ حٰی ( پارہ ۲۲، سورہ النجم، آیت، ۱)

معلوم ہوا جب ملک الموت حضرت جرائیل علیہ السلام کے ماتحت عملہ ہو

کریہ مقام رکھے کہ دنیا اس کے سامنے شل طشت ہواور جہاں سے چا ہے اُٹھالے

تو حضور مُلَّا اِلْمِیْمُ کے کم کا کیا مقام ہے۔ لہٰذا عالم برزخ کے حالات سے باخبر ہوکر کلمہ

گوکو چا ہیئے کہ وہ حقیقت کو نہ جھٹلائے بلکہ اپنی تیاری کرے کہ ایک ون اس نے بھی
موت کا مزہ چھنا ہے۔

حضور نبی کریم کافیکا نے فرمایا کہ پیراورجعرات کولوگوں کے اعمال خداکی
ہارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جعد کو ماں باپ پران کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے
ہیں۔ جب اہل قبور کوان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کی اطلاع ملتی ہے تو ان
کے چہرے خوشی سے کھلتے ہیں۔اس کئے اے بندگان خداا پنے بداعمال سے اپ
رشتہ داروں کو قبر میں ایذ انہ دو۔ کفار کا کیا حال ہے کہ وہ تو خود عذاب میں جتلا

## ا ـ الله كى اطاعت ميس زندگى كامقام:

طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت والان سے روایت کیا ہے کہ حضور نی کریم اللہ کے خضور نی کریم اللہ کے خضرت عبادہ بن صامت والان کے کیا بیس تہمیں سب سے بہتر آ دمی کی خبر نددوں؟

اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فرما ہے یارسول اللہ۔ تب حضور نبی کریم اللہ کیا کے فرما یا کہتم بیس اسلام کی حالت میں جس کی عمرزیادہ جواور اس نے کام اجھے کئے۔

- احداور بزار نے حضرت طلحہ طافیؤ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا نبی کریم مافیؤ کم نے کہ اللہ کے بزویک اس مخص سے زیادہ اچھا کوئی نہیں جو اسلام میں بوڑھا ہواوراس نے تنبیج و تکبیرزیادہ کی ہو۔
- ابولعیم نے خود حضرت سعید بن جبیر والائوئیے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ ملائلی نے کہ مسلمان کی ہر دن کی زندگی غنیمت ہے کیونکہ اس میں وہ فرائض دیکر نمازیں اور ذکر وفکر جومیسر ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔
- احمداور ترفدی نے حضرت ابو بکرہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نے نی کریم مان کی ایک مخص نے نی کریم مان کی ایک میں کہ یا رسول اللہ مان کی کی میں کہ یا رسول اللہ مان کی کی میں کہ یا رسول اللہ مان کی کی مربی ہوا وراس کاعمل اچھا ہو۔ یہی روایت حضرت ابو ہریرہ دالفیز سے بھی ہے۔

  ۲۔ خدا سے حسن طن رکھنا اور اس سے ڈر تے رہنا:

ابن ابی الدنیا نے حسن الظن میں روایت کیا ہے کہ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بلاک کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برگمان تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں برگمان تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَذَالِكُو ظُنْكُو الَّذِي ظُنَنتُو بِرَبِّكُو الْدَاكُو فَأَصْبَحْتُو مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ - (باره۲۲، سوره تم ، السجده، آبت ۲۳) اور به بِ تمهارا وه ممان جوتم نے اپنے رب کے ساتھ کیا اور اس نے تہہیں ہلاک کردیا تواب تم نقصان اُٹھانے والوں میں ہوگئے۔

احمر ترندى اورابن ماجدنے حضرت انس والفئ سے روابیت كيا ہے كہ حضور

نی کریم ملافیکم ایک نوجوان کے پاس نزع کے وفت تشریف لے محتے اور اس سے وريافت كياكه كياحال ٢٠١٠ في متاياكه الله يدواب كالميدوار مول اورايخ گنامول ہے ڈرتاموں۔اس پرحضور نبی کریم ملاکی کے مایا: بیدونوں چیزیں جس تعخص کے دل میں جمع ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی اُمید برلائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ ریکھے گا۔

تضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس ملی کا سے روایت کیا ہے کہ جب تم كم صحف كونزع ميل ديكھوتواسے تلقين كروكها بينے رب سے ثواب ونجات كيلئے اجها كمان ركفتے موئے ملے اور جب كى زنده كوملوتواسے عذاب الى سے دراؤ\_ خضرت ابن ابی شیبہ نے "مصنف" میں حضرت ابن مسعود واللئے ہے روایت کیا ہے کہرسول الله ماللی الله مالی کے فرمایا کوشم ہے وحدہ لاشریک لذکی کہ بندہ الله ع جواجها كمان كرفداات يوراكرتاب ـ

ابن مبارک احمد اور طبرانی نے کبیر میں حضرت معاذبن جبل دلالؤ سے روايت كياب كهرسول الله مال الله المنظيم في ما يا كه اكر جا موتو مين ثم كوبتاؤن كه الله تعالى قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں هے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله ماللة فخر مائیے آپ نے فرمایا کہ الله تعالی فرمائے گا: کیاتم میری ملاقات کو پند کرتے ہو؟ تووہ جواب دیں مے ہاں تو ہو چھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں سے کہ ہم نے تیرے عفوا در مغفرت کی اُمیدیر ملاقات کو يهندكيا-اس يرالله تعالى فرمائكا تب ميرى مغفرت تمهار المائد واجب موكى ابن ابی الدنیا اور بیمجی نے ''شیعب الایمان'' میں روایت کیا ہے کہ

فرماتے ہیں کہ میں شام میں قیس کے ایک بہترین مخض کے یاس گیا۔اس کا ایک سرکش بھیجاتھا۔ ہر چنداس کونفیحت کرتا مگروہ ہدایت پرندآ تا۔ا تفاق سے وہ بیار ہو گیا اور اس نے اپنے چیا کو بلوایا مکر اس نے اٹکار کر دیالیکن بالآخر میں اسے مجبور کرکے لے آیا۔اس نے آتے ہی اپنے بھینچ کو گالیاں دیں اور کہا کہ اے دشمن خداتم نے بیرکیا 'وہ کیا۔اس پرنوجوان نے چیا سے بوجھا کہ مجھ کواللہ میری مال کے سپر دکر دیتا تو وہ کیا کرتی ؟ اس پر چیانے جواب دیا کہ وہ تجھے جنت میں داخل کرتی۔اس پرنو جوان نے کہا کہ میرا خدا مجھ پر میری ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔وہ نوجوان مرگیا'اس کے چیانے اس کوفن کرنے کیلئے اینٹیں رھیں کہ ایک اینٹ گریزی اوراس کا پچیا ایک طرف ہٹ گیا۔ جب میں نے اس سے بوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے تو اس نے جواب دیا کہ اس کی قبرنور سے بھر تی ہے اور حد نظر تک قبروسیع ہوگئی ہے۔

#### سارموت کے قاصد:

قرطیی نے روایت کیا ہے کہ نمی کریم الطفی ہے ملک الموت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہیں جن کوآپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہوتا کہ لوگ ڈر جا کیں۔ ملک الموت نے کہا کہ بخدا میرے لئے بہت سے قاصد ہیں۔ مثلاً علامات بڑھا پائم من کانوں اور آ تھوں کا متغیر ہوجاتا تاکہ لوگ تھیجت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ کیے تاکہ لوگ تھیجت پکڑیں۔ جب وہ تھیجت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ کیے بعد دیگر سے میرے قاصد تمارے پاس آئے اب میں خود آر ہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا۔

#### ه-خاتمه بالخير كى علامت:

ابن ابي الدنيائے أم المومنين حضرت عائشه صديقة والفي است روايت كيا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشته مقرر کردیا ہے جواس کوراه راست براگا تار بہتا ہے جی کہ وہ خیر پر مرجا تا ہے۔اورلوگ کہتے ہیں کہ فلاں مخض اچھی حالت پر فوت ہوا ہے۔ جب ایباقتص مرنے لگتا ہے تو اس کے جان نکلنے میں جلدی ہوتی ہے وہ اس وفت خدا ہے ملاقات کو پہند کرتا ہے اور خدا اس کی ملاقات کو پہند کرتا ہے۔اوراللہ جب کی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے پہلے ایک سال یہلے شیطان اس پرمسلط کر دیتا ہے جواسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔حیٰ کہ دہ اسپے بدرین وفت میں مرتاہے۔اس کے یاس موت آتی ہے تواس کی جان اسکے لگتی ہے كيونكه وه خداكوملنا پندنبيس كرتا اور خدااس سے مطنے كو پندنبيس كرتا۔ برے خاتے کے جاراسباب ہیں جے علاء کرام نے بیان کیا ہے۔

ا۔ نماز میں ستی

۲۔ شراب خوری

۳۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا

س\_ والدين كى نا فرمانى

٥ موسع كى ياد مس مدود ين والى چيزين:

حاكم نے حضرت ابوسعید والفيئو سے روایت كيا ہے كہ نبي كريم مالفيئم نے



فرمايا ب كتمهين زيارت قبور سيروكا تغااب تحكم ديتا مول كرقبرول كى زيارت كرو کیونکہ ربیعبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔

عضرت ابوذر وللفيئ سے مروى ہے كہ انہوں نے فرما يا كه رسول الله مالليكم كاارشاد ہے كەقبروں كى زيارت كروتا كەآخرت يادآئے اور مرده كونہلاؤ كەفانى جسم کوچھوٹا بہت بڑی تقیحت ہےاور جنازہ کی نماز پڑھوٹا کہم کومکین کرے کیونکہ عمكين الله كے سابير ميں ہوتا ہے اور نيكى كا كام كرتا ہے۔

٢\_مرض الموت كے وقت انسان كيا كہتا ہے

اوراس کے پاس کیا پڑھنا جا سے؟

احد ابن ابی الدنیا اور دیلمی نے حضرت ابودر داء دلی می سے روایت کیا ہے يرهى جائے اس يرموت آسان موتى ہے۔

يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا (باره ٢٨، سوره الطلاق، آيت) كي تغير من بكر جوالله ڈرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے شبہات سے نجات دیتا ہے اور موت کے وقت بے چینی سے نجات ہوتی ہے اور قیامت کے دن اس کی ہولنا کیوں سے نجات ملتی ہے۔ 🖈 بينى نے "شعب الايمان" من حضرت ابن عباس ملائم اسے روايت كيا ہے کہاہیے بچوں کوسب سے پہلے کلمہ طیبہ سناؤ اور اینے مردوں کو بھی کیونکہ جس مخض كااول اورآخركل م لآولة إلا الله محمد وسول الله عوه برارسال بمي

زنده رہے تواس کے کی گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔

اس نے کہا کہ میں اس کی طافت نہیں رکھتا کیونکہ میں اپنی والدہ کا نافر ہان تھا اور وہ وزندہ ہے۔ اس کی ہاں کو حضور نبی کریم مالٹی کیا گیا۔ اس سے بو چھا گیا کہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا: ہاں اس کا بیٹا ہے۔ حضور نبی کریم مالٹی کے اس نے کہا: ہاں اس کا بیٹا ہے۔ حضور نبی کریم مالٹی کے اس نے اس کے در نداس کو معاف کر دو۔ عورت نے اس کر معاف کر دیا اور کہا کہ میں اس سے داختی ہوگئی۔ اب الا کے سے کہا گیا کہ کھر پڑھوتو اس نے کلم شریف پڑھ لیا۔ حضور نبی کریم مالٹی کی کے فرمایا کہ خدا کا فشر ہے کہ جس اس نے کلم شریف پڑھ لیا۔ حضور نبی کریم مالٹی کی نے فرمایا کہ خدا کا فشر ہے کہ جس اس نے کلم شریف پڑھ لیا۔ حضور نبی کریم مالٹی کی نے فرمایا کہ خدا کا فشر ہے کہ جس نے میں اس کو جہنم سے نبات دی گئی۔

(باره كا، سوره الانبياء، آيت ٨٨)

جس شخص نے اپنی مرض میں بیدعا چالیس مرتبہ پڑھی پھراس مرض میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا تو اب ملے گا۔اگر تندرست ہو گیا تو گنا ہوں سے یاک ہو گیا۔

ابن ابی الدنیا ''کتاب المرض و الکفارات' میں اور ابن منبع نے اپنی ''مند'' میں حضرت ابو ہر یرہ خلائے سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ رسول الله منافی ہے کہ رسول الله منافی ہے نے اپنی منافی ہے کہ رسول الله منافی ہے نے مربی الی حق بات بتاؤں جس کومریض مرض کی استاد ہیں پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کوجہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! بتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں۔

لا اله الا الله يحيى و يميت وهو حيى لا يموت و سبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال والله اكبر كبيرا كبيرا كبرياء و جلاله و قدرته بكل مكان ـ اللهم ان كنت مرضتنى لتقبض روحى في مرض هذا فاجعل روحى لى ارواح من سبقت لهم منك الحسنى واعننى من النار كما اعنت اولئك الذين سبقت لهم منك الحسنى

تواگرتم مرض میں مرجاؤ تو تمہارے لئے رضوانِ خداوندی (رب کریم عزوجل کی خوشنودی) اور جنت ہے اور اگرتم گنبگار ہوتو تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ تَمْن مُرْتِهِ:اَلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -تَمْن مُرْتِهِ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَلِهِ الْمُلْكُ يُحْنِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرُ

مروزی نے بحر بن عبداللہ مزنی سے دوایت کی ہے کہ جبتم کی مردہ کی آئیس بند کروتو پر حوبسم اللہ و علی ملہ دسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو بحر سے دوایت کیا ہے کہ نبی کریم طاقی اللہ اللہ حلی اللہ علیہ وسلم ابوسلمہ دفائو کے پاس مرض الموت میں تشریف فرما تھے تو جب ان کی آئیس سے سے لئیس تو حضور نبی کریم طاقی کے ان کو بند فرمایا تو گھر والے چیخے گئے۔ آپ نے ان کو خاموش کرادیا اور فرمایا کہ جب روح ثکاتی ہے تو نگاہ اس کا بیچھا کرتی ہے جب وہ اس پر ان کو خاموش کرادیا اور فرمایا کہ جب روح ثکاتی ہے تو نگاہ اس کا بیچھا کرتی ہے جب وہ اس پر آئیس کے خرمایا کہ اس کو فی شخص مرتا ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور گھر والے جو پھی کہتے ہیں وہ اس پر آئیس کے جب نے فرمایا کہ اے اللہ! ابوسلم کو ہدایت یا فتہ لوگوں کے درجہ میں پہنچا اور ان کے پسما عمر گان میں ان کا جائشیں مقرر فرما 'ہماری اور ان کی بسما عمر گان میں ان کا جائشیں مقرر فرما 'ہماری اور ان کی بسما عمر گان میں ان کا جائشیں مقرر فرما 'ہماری اور ان کی بسما عمر گان میں ان کا جائشیں مقرر فرما 'ہماری اور ان کی بسما عمر گان میں ان کا جائشیں مقرر فرما 'ہماری اور ان کی بسما عمر گان میں ان کا جائشیں مقرر فرما 'ہماری اور ان کی بسما عمر گان میں ان کا جائشیں مقرر فرما 'ہماری اور ان کی بسما عمر گان میں ان کا جائشیں مقرر فرما 'ہماری اور ان کی بسما عمر گان میں ان کا جائشیں مقرر فرما 'ہماری اور ان کی بسما عمر گان میں ان کا جائشیں مقرر فرما 'ہماری اور ان کی بیند کر باتھ کے دن مغفرت فرما ۔

### ٧- برسال عمرول كالمنقطع بونا:

 در مافت كياتو آب نے فرمايا: اس سال برمرنے والے برآ دمى كانام اس ماه لكھا جاتا ہے؟ تو میں پہند کرتا ہول کہ جب خداسے ملول تو زوز ہ دار ملول \_

ابن افی الدنیائے حضرت عطابن بیار نے روانیت کی ہے کہ جب نصف شعبان كى رات موتى ب مكث الموت كوايك صحيفه دِيا جا تا ب اوركها جاتا ب كماس ميس جنے آدمی ہیں ان کی روحیں قبض کرو' انسان ورخبت لگا تا ہے نکاح کرتا ہے گھر بنا تا ہے اس کے اولاد ہوتی ہے حالانکہ اس کا تا مردوں کی فیرست میں لکھا جاچا ہوتا ہے۔ ابوالتینے نے اپی تفیر من محر بن حماد سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بیچے ایک درخت ہے۔اس میں ہر مخلوق کا ایک پہتہ ہے جس بندے کا پہتہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ یہی معنی ہیں خدا کے اس فرمان کے۔ ومَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا (باره ٤، سوره الانعام آيت ٥٩) جو پیتر کرتا ہے اللہ اس کوجا نتا ہے۔

### ٨\_موت كاذكراوراس كى تيارى:

حضور بنی کریم ملافیتم سے عرض کیا گیا کہ کیا شہداء کے ساتھ کسی اور کا بھی حشر ہوگا؟حضور نی کریم مالفی لم نے فرمایا: ہاں جوشب دروز میں موت کو یا دکرتار ہے اور بیں مرتباے یاد کرے۔اور حضرت سدی نے اس آیت خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (ياره۲۹،سورهالملك،آبيت۲)

كى تفسير ملى بيان كيا ہے كەكون تم ميں سے موت كوزياده ياد كرتا ہے اوركون اس کیلئے زائد تیاری کرتاہے کون زیادہ ڈرتاہے۔ بعض بزرگانِ دین کا کہناہے کہ جس نے موت کو بکثر ت یا در کھاا ہے تین انعامات ملیں گے۔

ا۔ توبہ کی جلدی توفیق ہوگی

۲۔ دل میں قناعت نصیب ہوگی

س<sub>ا۔</sub> عبادت میں خوشی ہوگی

جس نے موت کو بھلایا اس پر نتین مصیبتیں نازل ہوں گی۔

ا۔ توبہ میں دہر

۲۔ یے صبری

س<sub>ات</sub> عیادت میں ستی

النہ میں نے فرمایا ہے کہ دو چیزوں نے میرے لئے دنیا کی لذتوں کو بے حقیقت بنادیا ہے۔ موت کی یاؤخدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔

ابن الى الدنيان و ايت كى ہے كہ بعض حضرات اللہ كفر مان وكة تنس تعبيد كان الله فيا (باره ۲۰ اسوره القصص آيت ٢٠٤) كى تغيير كفن سے كى ہے۔ اور اس سے بہلى آيت ميں فرمايا:

واَبْتَغِرِ فِيهِمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَحِرَةَ (باره ۲۰ سوره القصص آیت ۷۷) دنیا کی چیزیں ایسی را ہوں میں خرچ کروکہ اس کے بدلہ میں آخرت میں ت ملے۔

یاد رکھوتم ہر چیز حجوڑ کر چلے جاؤ گے سوائے اپنے حصہ کے اور وہ کفن سینٹا عید ناخت کی ایس میں میں میں میں میں است

#### نصیبك مما تجمع الدهر کله ردآ آن تلوی فیما و حدوط

جو کچھتو نے زمانہ میں جمع کیااس میں تیراحصہ صرف دوجادریں ہیں جن میں تو لپیٹا جائے گااور خوشبو۔

ویلی نے حضرت انس دلائٹی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مالیا کے فرمایا: دنیا میں بہتر زہدموت کی یاد ہے اور بہتر عبادت تفکر ہے۔ جس کوموت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی دلائٹی نے فرمایا: لوگ سور ہے ہیں جب مرجا کیں گے تو اس وقت جاگ اٹھیں گے۔ حافظ ابوالفضل عراقی نے کیا خوب کہا ہے:

وانما الناس نيام من يمت منهم ازال الموت عنه و سنه

۔ لوگ سور ہے ہوئے ہیں ان میں جومر جائے گاموت اس کی نیند کوختم کر دےگی۔

ترندی نے حضرت ابو ہریرہ والٹینئو سے دوایت کیا ہے کہ نبی کریم مالٹیئو کے فرمایا: جو بھی مرتا ہے پشیمان ہوجا تا ہے۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی پشیمانی کیا ہے۔ کہ نبیمان کیا کہ اس کی پشیمانی کیا ہے تو فرمایا: نیکوکار ہے تو اس پر شرمندہ ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہ کیں بدکار ہے تو اس امر پر شرمندہ ہے کہ کرائیاں کیوں نہ چھوڑیں۔

## ۹۔میت کے پاس ملائکہ کا آنا 'بثارت سنانایا ڈرسنایا جانا اور مرنے والا جود کھتا ہے اس کا بیان:

ابن عسا کرنے شہر بن خوشب سے روایت کی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ

> وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَهُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (بإره ۲، سوره النساء، آيت ١٥٩)

ے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت یہود یوں کے بارے میں ہے جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کو آتے ہیں تو ان کے ہمراہ ایک فرشتہ آگ کے شعلے لئے ہوئے آتا ہے اور ان کے منہ اور دبر پر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ مائے ہوکہ حضرت عیسی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں یا نہیں؟ تو اس وقت تک مارتا رہتا ہے جب تک وہ مان نہیں لیتا 'جب وہ اقر ارکر لیتا ہے تو ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔

 مطابق پایا۔ میں جا ہتا ہوں کہاسے دنیا کے غموں سے نجات دلا دوں۔ تب ملک الموت پانچ سوملائکہ کے ساتھ چلتے ہیں'ان کے پاس جنت کی خوشبووا لے کفن ہوتے ہیں اور ان کے پاس مچولوں کی شاخیس ہوتی ہیں بیبیوں رنگ والی مہکتی ہوئی ان کے پاس مشک میں بسا ہوا سفیدریشم ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت فرشنوں کے ہمراہ بیٹے جاتے ہیں۔ ہرفرشتہ اپنا ہاتھ اس کے ایک ایک عضویر رکھتا ہے۔ مفک میں بے ہوئے رہم کواس کی تھوڑی کے بیجے بچیا دیتا ہے۔ ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیتاہے۔اب اس کاول جنت کی جانب رغبت کرتا ہے۔ بھی جنتی از داج کی طرف دیکھتاہے بمجی لباس کی طرف اور بھی جنتی پھولوں کی طرف وكويااس طرح كهجس طرح بجهكوسلاياجا تاب اسكادل ببلاياجا تاب اسكى طرف جنتی حوریں اس وفت خوش ہوتی ہیں اور اس خوش نصیب بندے کی روح کو وتی ہے۔فرشتہ کہتا ہے کہاے یاک نفس! التھے درختوں اور ان کے دراز سابوں اور بہتے ہوئے یا نیوں کی طرف چل ۔ ملک الموت اس پر مال سے بھی زیادہ شفقت كرتاب كيونكه وه جانتاب كهريروح الله كنز ديك محبوب ب\_اس كئے وہ اس پرنرمی کرتے ہوئے خدا کی رضا جا ہتا ہے۔ پس اس کی روح اس طرح تكالى جاتى ہے جس طرح آئے سے بال حضور من الله في اوحرروح تكلى ے ادھ فر منے کہتے ہیں:

سكام عَلَيْكُم ادخلوا الجنة بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ

(سوره النحل، آيت نمبر٣)

اس فرمان كه وه لوگ جن كوفر شيخ موت دييخ بين ياك روحوں كوسلام ملتا ہے\_ مجرنى كريم ملافية إلى في ما ياكه بنده مومن كيك توراحت اورخوشبوكيس اور اس كيلئے نعمتوں سے يُرجنتين ہوتى ہيں۔جب ملك الموت ان كى روح نكالتے ہيں توروح جسم كومبارك دين باوركهتي بالياعب الإنجهاللدى اطاعت كي طرف جلدی سے لے جاتا تھا اور مصیبت سے پر ہیز کراتا تھا' آج تھے کومبارک ہوکہ خود مجمی نجات یا بی اور مجھ کو بھی نجات دلائی۔اورجسم بھی روح کو یہی مبارک باد دیتا ہے <sup>ہ</sup> اورز مین کے وہ حصے جن پر میہ نیک بندہ عبادت کرتا تھا'اس پرروتے ہیں اور آسان كابردروازه جس ياس كاعمل يرمتا تفاجو خير تفااوررزق نازل بوتا تفاع ياليس روز تک روتا ہے۔جب اس کی روح نکل جاتی ہےتو یا نجے سوفر شنے اس کے یاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب انسان اس کوکسی پہلو پرلٹانا جاہتے ہیں فرشتے اسے بہلے ہی لٹادیتے ہیں۔انسانوں کے کفن پہنانے سے پہلے کفن پہنا دیتے ہیں۔ان کی خوشبولگانے سے پہلے خوشبولگا دیتے ہیں۔اس کے کھرسے لے کر قبر تک فرشتوں کی دوروبیقطاریں کھڑی ہوجاتی ہیں۔اس کے لئے استغفار پڑھتی ہیں۔ اس وقت شیطان اس کی قدرومنزلت و مکیر چیختا ہے اور چلاتا ہے اور اینے لفکر سے كہتا ہے كہتمہارے لئے خرابی ہو اس بندے كا اتنا اجھا انجام ہوا اور جواب يا تا ہے کہ بیہ بندہ گناموں سے بچتا تھا۔ جب ملک الموت اس کی روح کوآسان پر پہنچاتے ہیں تو حضرت جریل علیہ السلام استقبال کرتے ہیں۔حضرت جریل علیہ السلام كے ساتھ ستر ہزار فرشتے استقبال كرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ ہر فرشتہ الأيكان ويتا مرجر باكا المعاملا بكر لكعش وينتا مرتوه وروع خدا کی بارگاہ میں بحدہ کرتی ہے۔اس پر اللہ تعالی ملک الموت سے فرما تا ہے کہ میرے بندے کی روح کو لے کر سرسبز وشاداب درختوں اور بہتے ہوئے پانی کے مقام پر پہنچادو۔

جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے قو نماز اس کی وائیں طرف اور روز ب
بائیں طرف اور قرآن اور ذکر الٰہی سرکی جانب ہوتے ہیں۔ اس کا نماز وں کی
طرف چانا قدموں کی طرف ہے آتا ہے۔ اس کا صبر قبر کے ایک کوشے میں آتا
ہے۔ جب اللہ عذاب کو بھیجتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ کہ یہ ساری زندگ
کالیف برداشت کرتا رہا۔ اب آرام سے لیٹے رہنے دو۔ جب عذاب بائیں
جانب آتا ہے تو روز ہے بھی جواب دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
عذاب سرکی جانب ہوتا ہے تو بھی جواب قرآن اور ذکر اذکار کا ہوتا ہے۔ پس
عذاب سرکی جانب ہوتا ہے تو بھی جواب قرآن اور ذکر اذکار کا ہوتا ہے۔ پس
عذاب سرکی جانب سے اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا اور وہ والیں لوٹنا ہے۔

اس وفت مبرتمام اعمال سے کہتا ہے کہ میں اس لئے نہ بولا کہ اگرتم سب
عاضر ہو جاتے تب میں بول اب میں اس کیلئے بل مراط پراور میزان پر کام آؤں
گا۔ پھر اللہ تعالی دو فرشتوں کو بھیج گاجن کا نام منکر کھیر ہے۔ان کی نگا ہیں ا چک
لینے والی بچل کی مانڈ 'آ واز کڑک وار بچل کی طرح 'وانت سینگوں کے مانڈ ' مانسیں شعلوں کی مانڈ ' وہ اپنے بالوں کو روئد تے ہوئے چل کر آئیں گے۔ دونوں کے شعلوں کی مانڈ ' وہ اپنے بالوں کو روئد تے ہوئے چل کر آئیں گے۔ دونوں کے کندھوں کے درمیان عظیم فاصلہ ہوگا' سوائے مومن کے ان کے دل میں کسی کیلئے مہر بانی اور رحم نہ ہوگا۔ان کے ہاتھوں میں ایک ایک ہتھوڑ ا'جس کو سارے جن و انس جمع ہوگا۔ان کے ہاتھوں میں ایک ایک ہتھوڑ ا' جس کو سارے جن و انس جمع ہوگر اٹھا نہ تھیں۔ وہ آگر مردے سے کہیں میں کے بیٹھ جاؤ' وہ بیٹھ جائے گا

اوراس کے کفن کے کیڑے اس کے بدن سے کر کریتے آجا کیں مے۔وہ اس وقت سوال كريس مي كتهادارب كون بي من ديك يتهادادين كياب عما ديدك. يهول كون ٢٠٠ ميا كُنتُ تَعُولُ فِي هٰذَا الرجل بنده مومن كم كاكرمرارب الله تعالى ب-ربني الله ميرادون ملام بريني الإسكام اورمير درول حضرت محمد رسول الله خاتم النبيين بن \_اس بروه كبيل مے كه تونے بچ كها\_ پراس كو قبر میں رکھ کر ہرجانب سے فراخ کردیں سے بھراس سے کہیں مے ذراویر دیکھو۔ اب جو بندہ دیکھے گاتو جنت کی ظرف دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ پھروہ کہیں سے کہاے الله كولى! جنت ميں بية تيرامقام ہے كيونكه تواطاعت خداوندي ميں رہا۔

خدا کے رسول مُنْ الْحُیْمِ نے فر مایا کہ بخدااس وقت بندے کوالی فرحت ہوگی كداست بمى ندبولے كاراب اسے كہا جائے كاكد ذرابيح كی طرف ديجوں وہ و کیے گا کہ جہنم کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوگا۔وہ دوفرشتے کہیں سے کہاے اللہ ك ولى تون اس ي نجات يا كى \_ رسول خدام كالمي الم الماكية الله الله وقت بنده بيه سن كراليي خوشي يائے كاجو بمي ختم نه موكى \_اس كيلئے جنت كے ستر درواز مے كھولے جائیں سے جنت کی شندی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں کی اور بیاس دفت تك قائم رب كاكراس حشر كدن قبرس الخاياجائ كا-

حضور نی کریم مقطیم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ملک الموت! تم مير \_ ومن كے ياس جاؤاوراس كو لےكرآؤ۔ بيس نے اس كورزق میں کشادگی کی اے نعمتوں ہے نوازا اکین وہ میراهمرکرنے سے ہمیشدا نکارکرتا ر ہا۔ آج اس کیلئے براون ہے۔ اس پر ملک الموت اس کے یاس بدترین مثل میں تخیجتے ہیں۔اس کی بارہ آسمیس ہوتی ہیں اور جہنمی کانٹوں کی سلامیں اس کے یاس ہوتی ہیں۔ملک الموت کے ہمراہ یا تج سوفر شنتے اس طرح آتے ہیں ہرایک کے یاں تانبا' جہنمی چنگاریاں' بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں۔ ملک الموت پی خادار سلاحیں اس منکر اور کا فرکواس طرح مارتے ہیں کہ ہر کا نٹاجز کک اس مخف کے رگ دیے میں داخل ہوجا تا ہے۔ پھران سلاخوں کوئٹی کے ساتھ موڑتے ہیں تو اس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے تکلتی ہے۔ اس وفت خدا کے دشمن بر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔فرشتے اس کی پیٹے چبرے پرکوڑے مارتے ہیں اور مارتے مارتے اس کے حلق تک آجاتے ہیں۔ پھروہ گرم تا نے اور چنگاریاں اس کی تفوزی کے نیچے بچھا دیتے ہیں' پھر ملک الموت فرماتے ہیں' اےملعون! ہادسموم! عرم یانی اورگری کی شدت کی طرف چل ۔ جب ملک الموت روح نکال لیتے ہیں توروح جسم سے بہتی ہے:

اے جسم اللہ تھے کو میری طرف سے بدترین سزادے کیونکہ جھے مصیبت
کی طرف تو ہی لے جاتا تھا اور نیکی سے چیچے رکھتا تھا' تو خود بھی ہلاک ہوا اور جھے
بھی ہلاکت میں ڈالا۔ جسم بھی روح سے بہی پچھے کہتا ہے۔ زمین کے وہ جھے جن پر
وہ نگاہ رکھتا تھا' لعنت کرتے ہیں۔ ابلیس کے لشکر ابلیس کوخوشخبری دیتے ہیں کہ
انہوں نے ایک آ دم زاد کوجہنم رسید کردیا۔ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی
قبر کو نگ کردیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نگل
جاتی ہیں پھر اللہ تعالی اس کے پاس سیاہ سانپ بھیجتا ہے جو اس کوڈستے ہیں۔ پھر
خدا کے دوفر شیتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ تیراوین کیا
خدا کے دوفر شیتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ تیراوین کیا

ہے؟ تیرانی کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے جھے معلوم ہیں ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے اس کو جاننا نہ جا ہا ' پھراس کو ایسے گرز مارتے ہیں کہ قبر میں چنگاریاں اُڑتی ہیں - پهرفرشته کېتے بیل کهاو پر دیکھو۔ جب وه او پر دیکھا ہے تو جنت کا درواز ونظر آتا ے فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا تو تیرابیمقام ہوتا۔حضور مالطی نے فرمایا: بخدااس وفت اس کے ول میں الی صرت پیدا ہوتی ہے جو بھی نہیں ہوتی۔ بهراس كوجهنم كادروازه كهول كردكها بإجاتا باوركها جاتاب كداب الندك وحمن نا فرما نیول کی وجہ سے اب تیرابیمقام ہوا ہے اور ستر درواز ہے جہنم کے کھول دیئے جاتے ہیں جن میں گرمی اور بادِسموم آتی ہے اور بیسلسلہ قیامت تک ای طرح

سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت علی داناتی سے روایت کیا ہے کہ وكلنسازعُساتِ غُسرُقساً (ياره ۴۰، سوره النازعات، آيت ا) يدمرادوه فرشت بي جو كافرول كى روح كوتكالية بي اوروكلة اشطات دشطاً (النازعات:٢) \_\_مرادوه فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو کولہوں اور ناخنوں کے درمیان سے تھینجتے ہیں اور والسَّابِحَاتِ سبحًا (النازعات:٣) يدمرادوه فرشت بين جوملمانون كي روون كو كراسان وزمين كورميان تيرتي بي اورف السابعات سبعا (النازعات بم) سے مرادوہ فرشتے ہیں جومسلمانوں کی روحوں کو لے کرایک دوسرے سے سبقت کرنا

🗢 حاکم اور بیبی نے حضرت ابو ہریرہ دلائن سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ملاقليكم نے فرمایا كہ جب مومن كی موت كاوفت قریب آتا ہے تو رحمت کے فریستے

سفیدریشم لے کرآتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں: اے روح! الله کی رحمت اور مہربانی کی جانب اور اس کی رضا کی طرف آ۔ وہ ایسے تکلتی ہے جیسے بہترین خوشبو مہکتی ہے۔ حتیٰ کہ فرشتے اسے لے کرایک دوسرے کوسٹکھاتے ہیں پھراس کو آسانوں کی جانب لے جاتے ہیں۔جس آسان پر پہنچی ہے اس آسان والے کہتے میں کہ کیا بی یاک روح اس زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھراس کو دوسرے ارواح مومنین کی طرف لے جاتے ہیں تو ان کواس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے كوئى كى كاغائب شده رشته داروالي آجائے۔ جب اس سے يوجھتے ہيں كه فلال بن فلاں کا کیا حال ہے تو وہ روح کہتی ہے اُسے چھوڑ دووہ دُنیا کے عم میں ہے اُ عنقریب ہی راحت حاصل کرلے گا۔بعض کے بارے میں وہ روح کہتی ہے کہ فلاں بن فلال کیا تمہارے یا سبیل پہنچا۔تو وہ روطیں جواب دیتی ہیں کہاس کا ذكر چور دووہ جہنم میں ہے اور جب كافركى روح تكلى ہے تو فرشتے اس كے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں: اےروح! الله کے عماب کی طرف چل تو خداے تاراض اور خدا تھے سے ناراض ۔ تو بدروح بد بودار مردے کی طرح تکلی ہے۔ فرشتے اسے ز مین کے دروازے بر لے جاتے ہیں توجس دروازے بر پہنچی ہیں ہی ندا آتی ہے كمتنى بدبوداررُوح آئى ہے۔ حق كاسے كفارى رووں ميں لاكرملادية بيں۔ ابن السدى \_ نے كتاب الزمز ميں اور عبد بن حميد نے الى تفسير ميں اور طرانی نے کبیر میں اسی سند سے روایت کیا ہے جس کے راوی سب فقد ہیں کہ حضرت عبداللد بن عمر بالفيكان فرمايا كه جب انسان خداكى راه مس شهيد موتا ب سب سے پہلاقطرہ جوز مین مرکزتا ہے اُس کے بیب اللہ تعالیٰ اُس کے تمام گناہ

معاف فرماتا ہے آسان سے ایک جاور آتی ہے جس میں اس کے قس کولیا جاتا ہے اور ایک جسم میں اس کی روح کورکھا جاتا ہے۔ پھر فرشتوں کی ہمراہی میں أے جنت کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ کو میاوہ ہمیشہ ان فرشتوں کی ہمراہی میں ہی رہتا ہے۔ چراس کو بارگاہ ایز دی میں حاضر کیا جاتا ہے توبید ملائکہ سے پہلے ہی سجدہ ریز ہوکرسجدہ کرتا ہے اور بعد میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں تب اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔اس کو باک کر کے علم دیا جاتا ہے کہاس کوشہیدوں میں لے جاؤجوسزہ زاروں اور رئیم کے قبول میں یائے جاتے ہیں۔جہاں بینل اور پھلی کو کھاتے ہیں ا اس انداز سے کہ چھلی جنت کی نیروں میں مجررہی ہوگی کہ شام کو بیل موقع یا کراس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تب اہل جنت اس کے گوشت کو کھاتے ہیں اور اُس میں جنت کی خوشبویاتے ہیں۔ پھرشام کے وقت بیل جنت کی چرا گاہوں میں چرر ہاہوگا كه يحلى اس يرايى دم ماكر بلاك كردے كى اور ابل جنت أس كو كھائيں سے اور جنت کے ہرمیوے کی خوجیواس میں یا کیں مے۔وہ اینے مقامات کامشاہرہ کرکے قیامت کے جلد قائم ہونے کی دُعاکریں گے۔

جب الله تعالی مومن کووفات دینے کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کی طرف دو فرشتے جنت کے کیڑے لے کرآتے ہیں۔ان کے یاس جنت کے پھول ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں: اے یاک روح! رب کی رحمت اور مہر بانی کی طرف آ۔ اس رب کی طرف جو چھے سے خوش ہے اور تیرے اعمال معبول ہیں۔ اس پر وہ بہترین مہکتی خوشبو کے مانندلکا ہے۔

ا ده توسان کی ما در فره همه کرد بند دسه از درای تو و هد

یاک روح آئی ہے۔وہ جس دروازہ سے گزرتا ہے کھول دیا جاتا ہے۔جس فرشتے کے پاس سے اُسکا گزر ہوتا ہے وہ اُس کے لئے دُعائے معفرت کرتا ہے اور شفاعت كرتا ہے۔اب وہ بارگاہ ايزدي ميں حاضر ہوتا ہے اور اس كے آ مے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ فرشتے اس کیلئے سر مجو د ہو کرعرض کرتے ہیں: یا البی ایہ تیرا بندہ ہے جس کوہم نے وفات دی تو ہم ہے بہتر جانتا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس کو سجدہ كالحكم دو تب وه تجده كرتا ب\_ مجرحضرت ميكاتيل عليه السلام كوبلا كرالله تعالى ارشادفرما تاہے کہ اس جان کو بھی مومنوں میں شامل کردو تا کہ اس کے بارے میں قیامت کے روز میں تم سے سوال کروں۔ پھراس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے ستر ا گزلمبائی ستر گزچوڑائی۔اس میں پھول بھیردیئے جاتے ہیں اور ریشم بچھا دیئے جاتے ہیں اور اگر اس نے مجھ قرآن کر یم پڑھا ہوتا ہے تو دہی اُس کے لئے قبر میں نوربن جاتا ہے ورنداس كوسورج كى ماننداكي نورديا جاتا ہے كيراكي دروازه جنت كاطرف كمول دياجا تاب تاكرده جنت دالى قيام كامنح وشام ديمارب

اور جب الله تعالی کی افر کوموت دیا جا بتا ہے واس کی طرف دوفر شخے
جیجنا ہے اور وہ ایک بدترین بد بودار جا در کا کلوالے کرآتے ہیں جو بہت کھر درا ہوتا
ہے۔ فرشتے کہتے ہیں: اے خبیث نفس! جہنم اور عذاب ایم کی طرف آ اوراس ڈب کی طرف آ اوراس ڈب کی طرف چل جو تھے پرنا راض ہے کیونکہ تیرے اعمال بہت ہی خراب ہیں۔ تب وہ
دوح نہایت ہی بد بودار مردے کی طرح ثکتی ہے۔ ہرآسان کے کناروں پر فرشتے
دوح نہایت ہی بد بودار مردے کی طرح ثکتی ہے۔ ہرآسان کے کناروں پر فرشتے
کہتے ہیں خدایا! کس قدر خبیث رُوح زمین سے آسانوں کی طرف آرہی ہے۔ اس

كردياجا تاب اور يخى اونول كى كردنول كى طرح قبريس سانب بحردي عاتي جواس کے کوشت کوہڈیوں سے چیزا کر کھاتے رہتے ہیں۔ پیر کرز اُٹھائے دوفر شتے آتے ہیں جود کیمنے نہیں ندأس پررتم کھاتے ہیں جو سنتے نہیں کہ اُس کی دردناک آوازین تن کردم کھائیں۔وہ کرزوں سے اُس کومارتے ہیں۔ پرجنم کا ایک دروازہ قبرتك كمل جاتا بتاكدوه اين جنم ك قيام كى جكدكون وشام د كيد سك جنم ك عذاب كالمخنى و مكيدكروه الله تعالى سے سوال كرے كا كہ جھے اى قبر ميں رہے دے تا كهين اس عذاب شديدكون چكمون اورعذاب قبرجاءى ربتاب

🖈 ابوقیم نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان مخاصی روایت کی ہے کہ نی كريم مالفي أن فرمايا كدايك محض مسلس كناه كرتا ہے۔اس نے 99 آدى قل كر دية اورسب ناح قل كئے تھے۔وہ ايك عبادت كاه ملى پہنيا تا كمعلوم كرےكه اس کی توبہ قبول ہو کی بانہیں۔راہب نے سنا تو اُس نے کہا کہ توبہ قبول نہ ہوگی۔ أس نے راہب کو بھی مارڈ الا۔ پھر دُوس سے راہب کے پاس کمیا۔ اُس سے بھی بھی سوال کیا اور اس نے بھی کھا کہ توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس پر دومرے راہب کو بھی مار ڈالا۔ پھراس کے بعد تیسرے راہب کے باس میااور اس سے بھی وہی سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ اگر میر کھوں کہ تو بہرنے والے کی توبہ خدا قبول میں کرتا تو میں جمونا ہوں گا۔اس نے اس آدمی کو ایک عمادت گاہ کا پید بتایا جس میں خدا کے بندے عبادت گزارر بے تھے۔ کہا کہ وہاں جاکران کے ساتھ خدا کی عبادت کرو توبہ تبول ہوجائے گی۔ بیے تھی توبہ کی غرض سے اس عبادت گاہ کی طرف روانہ ہو تحمیا۔ابھی وہ راستہ میں سفر ہی کرر ہاتھا کہ اُس کی موت واقع ہوگئی۔اللہ تعالیٰ نے

عذاب اور رحمت کے فرشتے اس کے یاس بھیج ویئے وہ آئے اور دونوں آپس میں اختلاف كرنے كھے۔اس پرايك فرشتة كومنصف بنا كرأن كے ياس بميجا كيا۔

اس نے کہا کہ اگر گنھار کی بہتی جدھرے آیا ہے قریب ہے تو اس کو عذاب كفرشته ليا تنين اورا كرنيك بندول كالبتى قريب ياتى تني جدهروه جا ر ہاتھا تو رحمت کے فرشتے اس کو لے جاویں۔اب زمین کونا یا حمیا تو نیکوں کی بستی قریب یائی می ۔ صرف انکی کے ایک بورے کے برابر فرق تھا اس کی مغفرت ہو محتی \_اس مدیث کی اصل صحیحین میں ہے:

حفرت ابوسعید خدری دانی سے روایت ہے کہ خدانے برے لوگول کی لبتى كوظم ديا كهتو دور بوجااور نيك لوكول كالبتى كوظم ديا كهقريب بوجائے مصحيحين میں میروایت ہے کہ اُس آدمی نے 99 آدمی قبل کئے متصاور پھررا ہب کولل کر کے ٠٠ ابورے كے محر بعد والے راہب كا أميد افزاء جواب ياكر اولياء الله كى بستى كو روانه مواكرراسته مين موت أملى \_اس في اينامنداولياء الله كى طرف برهايا اورمر كيارزمن تاني كئ جتنامند بدحايا تعاا تناس قريب لكلا

معلوم موا کہ عالم عابد بعلم عابد سے اصل ہے۔خدا کی رحمتیں نیک بندوں کی بستی پر ہوتی ہیں۔ وُعا کیلئے کہ قبولیت ہونیک لوگوں کی طرف سفر کر کے جانا باعث نجات ہے۔ اگر بہتی میں پہنچنا میسر نہ ہو سکے اُدھر منہ کر لیا جائے تو مغفرت موجاتى باورنيك بندول كى خاطرز مين كا فاصله بردهايا بمى جاتا باور ممجمی کیاجاتا ہے تا کہ نیک بندوں کی بنتی قریب ہواور بروں کی بنتی دور ہو۔ ابن عساکرنے ابن ماحبثون سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ

مير \_ باب ماحيثون كانقال موكياتو بم في ان كوتخت يرنبلا في كيلي ركما جب عسل دین داخل مواتواس نے دیکھا کہ اُن کی ایک رک حرکت کر دی ہے جوان کے قدم کے نیلے حصد کی تق ہم نے اُن کو دن نہ کیا۔ تین دن کے بعدوہ اُٹھ کر بیشے مجے اور کہا کہ ستولاؤ ہم نے ستوپیش کے اور انہوں نے ستوپی لئے۔ہم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اس کی خرجمیں بھی دو۔ اُنہوں نے کہا کہ میری روح کو ایک فرشتہ کے کرا سان ونیا مل پہنچا۔ اس نے درواز و معلوایا ورواز و کملا اس طرح ووساتوي آسان پرلے مئے۔جب آسان پر پہنچ تو فرشتے سے دریافت کیا کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے فرشتے نے کہا: ماحبثون۔اس پرانہوں نے کہا کہ الجمي تواس كاوفت تبيس موا الجمي اس كي عمراتي باقى ہے۔ پھر ميں يہے ہيا تو حضور ني كريم ملافيكم اور ان كے همراه حصرت ابو بكر مديق واللؤ اور حصرت عمر واللؤ كو وائيل بائيل بإيااور حضرت عمر بن عبدالعزيز كوان كے سامنے بايا۔ هل نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا کہ بیکون ہیں؟ اس نے کھا کہم ان کو پہوانے تبين؟ من نے كها كراسين علم كو پخته كرمنا جا بهتا مول \_اس نے جواب ديا كريم بن عبدالعزيزين مل نے كها كريم منورني كريم كالكائم سے بہت قريب بيں۔اس نے جواب دیا که کیول نه بول انہول نے ظلم اور جور کے زمانہ میں فن وانصاف برعمل کیا اور حضرت ابو بكرصد يق وكالفيز اور حضرت عمر وكالفؤن في كذمان من حق يرهمل كيا\_ ابن الی شیبہ نے ربعی بن فراش سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں کمر پہنچاتو بھے اطلاع کمی کہ میرا بھائی مرکباہے۔ میں دوڑ کر قریب ہوا تو دیکھا پڑھتار ہاکہ اس نے اچا تک کپڑا اُٹھا کر کہا: السلام علیکم۔ہم نے وعلیکم السلام سجان الله كها۔اس نے بیسناتو كها: سبحان الله! ميس تم سے جدا ہوكر خدا كى بارگاہ ميں پہنچا، وہاں میں نے اپنے رب سے ملاقات کی ۔ وہ مجھ پراضی تھا' اس نے مجھے بربر سندی اور استبرق کے لباس بہنائے۔ میں نے اپنامعاملہ اس سے آسان بتایا جتنا تم سجھتے تھے۔اب درینہ کرو کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے اجازت لی تھی کہم کو بشارت سنا آؤں۔جلدی کرواور مجھےرسول الله مالفینیم کی بارگاہ میں لے چلو کیونکہ اُنہوں نے مجھے سے وعدہ فرمایا تھا کہ میری واپسی تک میراا نظار فرمائیں گے۔ بیہ کهه کرده مرکبیا۔

بزاراورطبرانی نے کبیر میں روایت کی ہے کہ وہ حضرت سلمان سے روایت كرتے بيں كه بى كريم مالين المرك المرك الصارى كى عيادت كوتشريف لے گئے۔آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیامحسوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اجھائی۔ پھرکہا کہ میرے یاس دوفرشتے آئے ہیں ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔حضور نی کریم ملالی استے ہو چھا کہ قریب کون ہے؟ اس نے کہا کہ سیاہ قریب ہے۔اس پر حضور ملافی کے خرمایا کہ خبر کم ہے اور شرزیادہ ہے۔اس انصاری نے درخواست کی کہ حضور دعا فرما ئيس حضور ملطي في الما تلى: اسالله! اس كيشر كنا مول كومعاف فرماد ے اور کم نیکیوں کو کمل فرماد ہے۔ پھر ہو چھا کہ اب کیاد کیھتے ہو؟ اس نے عرض کی : بارسول الله! بعلائي كوبر صنة موئ و مكمتا مواوريدُ انى كونم موئ و مكمتا مول اب سیاه فرشته دُور موچکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہتمہاراکون ساعمل اُمیدافزاء

میں اسے جا متا ہوں اس کی کوئی رگ السی ہیں جوموت کا در دمحسوس نہ کرتی ہے۔

ابن حاتم نے زبیر بن محمد سے روایت کی ہے کہ ملک الموت زمین وآسان کے درمیان ایک سیرهی پر بیٹے ہیں ان کے کھے کارندے فرشتے ہیں جب جان كطير بين موتى بياتووه ملك الموت كى سيرهى كود يكمتاب اور ملك الموت اليي سيرهى براسکود مکھاہے اور بیمردے کا آخری وقت ہوتا ہے۔

ابن الى الدنيانے حارث عنوى سے روايت كى ہے كدر اللہ بن خراش نے فتم کھائی کہ ہنتے وفت اس کے دانت انہیں اس وفت تک نظرند آئیں سے جب تك الناكوأ فرت بل اینا محكانا معلوم ند بوجائے۔ مجروه مرنے كے بعد بنے ان کے بھائی ربعی نے ان کے بعد متم کھائی کہ وہ اس وقت تک بٹسیں سے جب تک ان کو پہتہ نہ چل جائے کہ وہ جنت میں جائیں سے۔راوی کہتاہے کہ ان کو سل دینے والے نے محص کو بتایا کہ جب تک ہم ان کوسل ویے رہے وہ ہنتے رہے۔

ابن ابی الدنیانے اپنی سندسے روایت کی ہے کہ ہم ایک مریض کے یاس من بینے منے کرووا ما تک مختد ابو تمیا اور مرکیا۔ ہم نے اس کو کیڑوں میں لیبیث دیا اوركفن ونن كاسامان متكوانے كيلئے آ دمی جمیح دیا۔ جب اسے حسل دینے لکے اس مں حرکت آئی۔ہم نے کہا سجان اللہ ہم تو یکی سمجھے تھے کہ تو مرکباہے۔اس نے كها: بال من مركميا تعااور مجهة قبر من يبنياديا كيا ايك خوبصورت اورخوشبووالا آدى آیا محصة برمس رکه کراس نے پر کاغذے دھک دیا۔اتے میں ایک بدیودارسیاه عورت آئی اور اس نے اس بزرگ انسان کے سامنے میرے کناہ کنانے شروع

نیک آدمی سے کہا کہ آپ کوخدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجصے اور اس کو تنہا چھوڑ دیں۔چنانچاسنےایابی کیا۔

پھراس نے کہا چلو میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا۔ وہ مجھ کو لیک فراخ مکان میں کے گیا اور اس کے ایک طرف آبٹارتھا ووسری طرف کونے میں مسجد تھی جہاں کھڑے ہوئے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے سور کیل پڑھی اس میں تثابہ ہوا تو میں نے لقمہ دیا۔ وہ فور آمیری طرف متوجہ ہوکر کہنے ملکے کہ آپ کو بیا سورت یاد ہے۔ میں نے کہا ہال اس نے کہا بیتو تعتوں والی سورت ہے اور پھر اسيخ ياس يرداكما أفحا كراور صحيفه تكال كراست ويكصف ككيرات بين كالي عورت بھاگ کرآئی اور کہنے گلی کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا مگرا چھے چیرے والے آ دمی نے میری نیکیاں شار کرنی شروع کردیں جس پرنماز پڑھنے والے آ دمی نے کہا کہ ہے تو میض ظالم کین اللہ نے اس کومعاف کردیا اس کی موت کا وقت انجی ہیں اس کی موت دوشنبہ کے دن ہوگی۔ میہ کمہ کراس مخض نے کہا کہ اگر میں پیر کے روز مر جاؤل توسمجه ليناكه بات مجى ہے درنہ مجھ ليناكه بيز بني بات بنريان تفاجب پيركا دن آیا سارادن تھیک تھاک رہا مرجوں بی دن ختم ہونے کوآیاوہ اجا تک مرگیا۔ ابوالقاسم نے كتاب "الاحوال" ميں محد بن كعب قرظى سے روايت كيا ہے كه جب مومن كى روح ماكل پرواز موتى بينو ملك الموت آكر كيتے بيں۔السيلام عليك يسا ولسى السلسه آپكارب آپكوملام كبتاب-اس آيت ساس كا استدلال كيا حمياجس مس ارشادي:

الكِذِينَ تَتُوفَهُمُ الْمُلَائِكَةُ طَوِينِ يَقُولُونَ سَلَامَ عَلَيْكُمْ الكِذِينَ تَتُوفُهُمُ الْمُلَائِكَةُ طَوِينِ يَقُولُونَ سَلَامَ عَلَيْكُمْ (باره المحل، آيت ٣)

مروزی نے حضرت حسن میں ہے۔ اللہ سے روایت کیا ہے کہ مومن کی جان ایک میں اللہ میں نگلتی ہے۔ اللہ میں نگلتی ہے بھر میہ آیت پڑھی: پھول میں نگلتی ہے بھر میہ آیت پڑھی:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُعَرَّبِينَ فَرُوحٍ وَ رَيْحَانَ وَ جَنْتُ نَعِيمٍ (باره ١٤٤٤ موره الواقعيم آيت ٨٩،٨٨)

الله عافظ الوجم خلال نے كتاب "كرامات الاولياء" بيس حن بن صالح سائل الله الله على بن صالح سائل الله الله على بن صالح نے اپنی وفات كى رات كوكها دا به بهائى! مجھے پانی پلاؤ میں نماز میں معروف تھا۔ نماز بڑھ كر میں نے پانی ویا اور كها كه پی لو۔ انہوں نے كها كه انجى حضرت جرائيل عليہ السلام نے پانی ویا اور كها كه پی لو۔ انہوں نے كها كه انجى حضرت جرائيل عليہ السلام نے پانی بلایا ہے اور كها ہے كہم "تمهارا بھائى اور تمهارى مال أن حضرات سے موں محرجن پر اللہ تعالى نے انعام كيا ہے يعنی مين النيون والته الله الله تعالى نے انعام كيا ہے يعنی مين النيون والته الله الله تا الله تعالى ہے انعام كيا ہے يعنی مين النيون والته الله الله تا الله تعالى ہے انعام كيا ہے يعنی مين النيون والته الله تعالى ہے انعام كيا ہے يعنی مين النيون والته الله الله تا ہے كہا اور وفات پا گئے۔

#### ١٠ ملك الموت اوران كے مددگار فرشتے:

ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ واللؤ سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتہ کو بھیجا کہ زمین سے پچھٹی اُٹھا کرلائے۔ جب فرشتہ کی اٹھانے کوآ یا تو زمین نے فرشتہ کو کہا کہ میں تجھے اس ذات کی تتم دیتی ہوں 'جس نے تجھے میرے پاس

بميجاب كدميرى مثى ندلي جاؤكه كل اسه أحمد من جلنا يزر د جب فرشته خدا کی بارگاہ میں پہنچا۔اس سے بوجھا گیا کمٹی کیوں نہلائے تو فرشتے نے جواب مسعرض کی کدمولا جب زمین نے تیری عظمت کا واسطد یا تو میں نے جھوڑ دیا۔ اس کے بعددوسرے فرشتے کوخدانے بھیجا۔اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جی كه آخريس ملك الموت كوبميجارز بين نے است بھى خداكى عظمت كى فتم اور واسطه دیا تو ملک الموت نے کہا کہ جس نے مجھے تیرے یاس بھیجا ہے وہ تھے سے زیادہ اطاعت وفرمال برداري كےلائق ہے اس كے تلم كے سامنے تيري بات نہيں ماني جا سكتى - چنانچەز مىن كے مختلف حصول سے تھوڑى تھوڑى مٹى لے كر ملك الموت خدا کے دربار میں بھنے گئے۔ پھراس مٹی کو جنت کے یانی سے کوندھا گیا تو وہ کیچڑ بن گئی اورأس سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اس کا ڈھانچہ تیار كيا\_ بيردايت ابن اسحاق وابن عساكر ي محمى الى طرح بـــــ

طرانی نے کیر میں ابولیم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے کہ میں ابولیم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے کہ کی کریم الفائی کو ایک میت کے پاس دیکھا کہ حضوراس وقت ملک الموت کو خطاب فرمارہ ہے کہ اے ملک الموت! میر سے ساتھی کے ساتھوزی کرو کیونکہ وہ موس خرا کی ہے۔ اس پر ملک الموت نے جواب دیا کہ حضورا آپ کا دل خوش اور آ تکھیں خنڈی مول میں ہرموس پر نری کرتا ہوں۔ میں جب روح قبض کرتا ہوں اس وقت چیخے ہوں میں ہرموس پر نری کرتا ہوں کہ بخدا میں کی پرظلم نہیں کرتا کہ اس کو وقت سے پہلے والے چیخے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بخدا میں کی پرظلم نہیں کرتا کہ اس کو وقت سے پہلے موت نیم وقت دے کرگناہ کیا ہے میں خدا کے فرمان کا پابند ہوں 'تم اس کے کئے پر راضی ہوتو مستحق اجر ہو کے ورنہ لائق عذا ب اور نہیں تو بار بار تہمارے کے کئے پر راضی ہوتو مستحق اجر ہو کے ورنہ لائق عذا ب اور نہیں تو بار بار تہمارے

یاس آنا ہوتا ہے خواہتم کیے مکانوں میں رہویا خیموں میں پہاڑی علاقہ میں رہویا ہموارز مین پر ہررات اور دن سب کے چرے ایک ایک کرے دیکتا ہوں ایک ا یک کو پیچانتا ہوں' میں بغیراذن الی تمسی کی روح قبض نہیں کرسکتا۔جعفر بن محمہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت منج گانہ نمازوں کے اوقات میں سب چروں کو د مکھتے ہیں ۔ اگر کسی ایک مخص نمازی کی موت قریب ہوتو شیطان کواس ہے دور كرت بي اوراس كوكلم طيب كي تعليم دية بي-

حضرت ابراجيم عليه السلام ايك روز اين كحرير تشريف فرمات كداجا تك كحرين ایک خوبصورت مخض داخل ہوا۔آپ نے بوجھا کداے اللہ کے بندے! تھے کمر میں کس نے داخل کیا۔اس نے جواب دیا کہ کھروالے نے۔آپ نے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اختیار ہے بتاؤ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت مول\_آب نے فرمایا کہتماری چندنشانیاں بتائی می جس مران میں سے ایک بھی نہیں۔اس پر ملک الموت نے پیٹے پیرلی۔اب جودیکھا توجم پراسکھیں بى أتكميس تغين اورجهم كابر بال نوك دارتير كي طرح كمز اتعار حعزت ابراجيم عليه السلام نے اس برنعوذ باللہ بردها اور کہا کہ اپنی بہلی صورت مثل برہ تیں۔ ملک الموت نے کہا کہ جب اللہ تعالی کسی مخض کو وفات دیتا ہے اس کی ملاقات کو وہ بہتر جانتا ہے تو ملک الموت کوای شکل میں جانے کا تھم دیتا ہے۔ برے لوکول کی روح كوتبن كرنے يرجومقرر ہوه اس كےعذاب كيلئے ہے۔

🚓 حضرت ابن مسعود اور ابن عمایل دیگائ کی روایت میں بیان ہے کہ

حضرت ابراجيم عليه السلام نے سوال كيا كه اسے ملك الموت! آب مجھے وہ صورت دکھا ئیں جس میں آپ کفار کی روحوں کو بی کرتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ پیر آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ گر جب اصرار کیا تو وہ صورت دکھانی شروع کی۔ کہا كة پ منهموژليں۔اب جوديكھا كەايك سياہ تخف ہے جس كے سرميں سے شعلے آگ کے نکل رہے ہیں ۔اس کے جسم سے بال کی بجائے منہ میں آگ لئے ہوئے تیرنگل رہے ہیں۔ کا نول ہے بھی آگ نگل رہی ہے۔ پیھالت دیکھی توعشی طاری ہوگئے۔اب جود یکھاتو آپ اپی شکل میں موجود تھے۔آپ نے ملک الموت ے کہا کہ کافرتمہاری شکل ہی و کھے لے تو برداشت کرنا مشکل ہوجائے گا۔اب بتائيئے كەمومن كى روح كمس قالب ميں آكر نكالتے ہو۔ فرشتے نے كہا: ذرا منہ پھیریئے۔منہ پھیراتو ایک نہایت حسین نوجوان تنے جس کاجسم خوشبو سے مہک رہا تھا کپڑے سفید تھے۔حضرت ابراہیم علیدالسلام نے کہا کہمومن کوآپ کے دیدار كى دولت بى كافى ہے۔

ابن افی الدنیا نے شہر بن حوشب سے روایت کی ہے کہ ملک الموت بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیاان کے دونوں گھٹنوں کے سامنے ہے۔ لورِ محفوظ جس میں عمریں ہیں وہ مجی ان کے سامنے ہیں۔ چول ہی فدمت میں ہمرتن کھڑے ہیں۔ جول ہی کو محمل کے سامنے ہیں۔ جول ہی کہ موت کا وقت آتا ہے وہ فرشتے کواس کی روح قبض کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

ابن افی شیبہ نے حضرت خیشمہ طافیۃ سے روایت کیا ہے کہ ملک الموت مضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے۔ ان کے پاس بیٹھے ہوئے دو سامتھیوں میں سے ایک کی طرف گھور کر در کھنے۔ گئے ہوئے دار سامتھیوں میں سے ایک کی طرف گھور کر در کھنے۔ گئے ہوئے سامی المی میں حل سی تا

اس فخض نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ بیکون فخص تھے۔ آپ نے کا بتایا کہ وہ ملک الموت تھے۔ اس نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ بیری روح نکا لئے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے۔ اس آ دی نے کہا کہ آپ ہواؤں کو تھم دیں کہ جھے سرز مین ہند میں پہنچادیں۔ چنانچ تھم طئے پر ہوا میں اس کو ہندکی زمین پر چھوڑ آ میں۔ ملک الموت جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پھرآ نے تو ان سے پوچھا کہ میر سے ساتھی کو کوں محور کرد کھتے علیہ السلام کے پاس پھرآ نے تو ان سے پوچھا کہ میر سے ساتھی کو کوں محور کرد کھتے تھے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تجب کر رہا تھا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ اس کی روح ہند میں قبض کروں مگر وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ' ہند کیے پہنچ گا۔ پینانچہ جہاں کا تھم تھاوہ پہنچ گیا۔

ابن افی حاتم نے حضرت ابن عباس و الجائیا سے دوایت کی ہے کہ ایک فرشتے نے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ادر لیس علیاتھ کے پاس جائے۔ چنا نچہ وہ ان کی خدمت میں آیا اور سلام کیا۔ اس سے حضرت ادر لیس علیاتھ نے پوچھا کہ ملک الموت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ فرشتے نے کہا کہ میرے بھائی ہیں۔ حضرت ادر لیس علیاتھ نے بوچھا کہ اس سے جھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ فرشتے نے ملک الموت نے کہا کہ جھے منظرت ادر لیس علیاتھ نے آپ سے بات کرنا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ جھے معلوم ہے کہ آپ حضرت ادر لیس علیاتھ کے بارے میں بات کرنا چا ہے ہیں مگر فائدہ ہے کہ آپ حضرت ادر لیس علیاتھ کے بارے میں بات کرنا چا ہے ہیں مگر معلوم ہے کہ آپ حضرت ادر لیس علیاتھ کے بارے میں بات کرنا چا ہے ہیں مگر اس وقت ان کی زندگی کا آ و حالی باتی ہے۔ زندوں سے ان کانام مث چکا ہے۔ اس وقت ان کی زندگی کا آ و حالی باتی کو حسان کانام مث چکا ہے۔ اس وقت ان کی زندگی کا آ و حالی باتی کو حسان کانام مث چکا ہے۔ کہ اس کے بعد حضرت ادر لیس علیاتھ کا و صال فرشتے کے باز و دُس پر ہی ہوگیا۔ احد بر زار اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنئ سے روایت کیا ہے کہ حضور

نی كريم مالينيم في الد ملك الموت بهلے لوكوں كے ياس محلم كھلا آتے تھے اور ای دوران حضرت موی علیاتی کے پاس آئے تو انہوں نے جب بوجھا کہ آپ کون ہیں تو ملک الموت نے بتایا کہ وہ ملک الموت ہیں ٔ جان کینے آئے ہیں۔اس پر حضرت موی علیاته جلال میں آھئے۔ایک ایسا پھران کے مند پر مارا کہان کی آٹکھ كا دُيلانكل كيا۔ وہ خداكى باركاہ من يہنچ اور شكايت كى كەحضرت موى عليائلان نے ہ تکھ پھوڑ ڈالی ہے۔ وہ آپ کے مکرم بندے ہتے اس لئے میں نے تی نہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ درست کر دی اور تھم دیا کہ میرے بندے کے یاں پھر جاؤ اور کہو کہ وہ اپنا ہاتھ بیل پر رکھ دیں جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں کے ہربال کے عوض ایک سال کے حساب سے غمر میں توسیع کر دی جائے كى ـ ملك الموت نے بير پيغام ديا تو حضرت موى علياتي نے سوال كيا كماس كے بعد کیا ہوگا؟ توجواب میں ملک الموت نے کہا کہاس کے بعد موت ہوگی۔اس پر حضرت موی عَلِيْنِهِ نے کہا کہ ابھی روح قبض کرلو۔ چنانچہ ملک الموت نے سونکھا تو ان کی موت واقع ہوگئی۔اس روز سے ملک الموت حیب کر آتے ہیں اور ریجی واضح ہوگیا کہ نی (علیہالسلام) کا احرّ ام بھی داجب ہے کہ ملک الموت ان سے اعلی جیس سیق حضرت موی علیائی نے دیا۔

ابوحذیفہ اسحاق نے کتاب الشد اکد میں حضرت ابن عمر مرافی کھیا ہے روایت کی ہے کہ ملک الموت حضرت! براہیم علیائی کے پاس محکے تو حضرت ابراہیم علیائی کے باس محکے تو حضرت ابراہیم علیائی انے کے کہا کہ میں خدا کا خلیل ہوں۔ کیا خلیل اور دوست کی بھی جان نکائی جاتی ہے۔ تب ملک الموت نے خدا سے عرض کیا کہا ہے اللہ عزوجل! تیرے بندے حضرت تب ملک الموت نے خدا سے عرض کیا کہا ہے اللہ عزوجل! تیرے بندے حضرت

ابراجیم علیاتی کوموت سے بہت ڈرلگتا ہے۔اس پراللد تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے كهددوكه دوستول سے ملے ہوئے زیادہ عرصه گزر جائے تو ملاقات كاشوق ہوتا ہے۔خداتعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشاق ہے جب حضرت ابراجیم علیاتھ کو پ اطلاع ملى توبار كاه رب العزت ميس عرض كى كهمولى ميس بهى تيرى ملاقات كامشاق مول اس پراللدتعالی نے ایک پھول ان کے لئے بھیجا 'جب حضرت ابراہیم علائم نے پھول سونکھا توروح قبض ہوگئی۔

المرانی نے حضرت حسین سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم ماللیکم کی وفات کے روز حضرت جبرائیل ملیائی حاضر ہوئے مزاج پُری کی۔ آپ نے فرمایا كه ميں بے چين مول۔ات ميں ملك الموت تشريف كے آئے عاضري كي اجازت جابی۔حضرت جبرائیل مَلائِلاہے نے عرض کی کہ ملک الموت حاضری کی آپ سے اجازت جاہتے ہیں۔ انہوں نے کسی سے اجازت نہ جابی اور آب کے بعد بھی اجازت تہیں جا ہیں گے۔حضور ملکظیم نے اجازت مرحمت فرمائی۔وہ حاضر ہوئے اور سامنے کھڑے ہو مکئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت كرول \_ اگرآب فرمائيس محتوروح قبض كرول كااور نه جا بيل محتوقبض نه كرول كارآب نے فرمایا "اے ملك الموت! تم تھم الى بجالا و"تواس پرانہوں نے روح قبض کرلی۔حضور کا المیائی کے خرمایا:اللهد الدفیق الاعلی توریق اعلی سے وصال ہو کیا۔حضور ملاکھی کے بخوشی وصال قبول فرمایا۔

ابوالتیخ اور دیلمی نے حضرت انس واللی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مالظير المست فرمايا كه جانورول اوركيز \_ مكورول كى روس كن مستبيع من بين جب ان كى تبیختم ہوجاتی ہے توان کوموت آجاتی ہے۔ان کی موت ملک الموت کے قضہ میں نہیں۔ جو یبر نے اپنی تفسیر میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ ملک الموت انسانوں کی رومیں قبض کرتے ہیں۔ایک فرشتہ جنات کی اور ایک شیاطین کی اور ا یک پرندول چو یا یول ٔ درندول اور مجھلیول کی اور فرشتے خود بھی صعقہ اولی میں مر جائیں گئے اور ملک الموت ان کی روعیں قبض کرنے کے بعد مرجائیں گئے اور جو راہِ خدا میں سمندر کا سفر کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں خدا ان کی ارواح خود قبض كرتاب كمانهول نے خداكى راہ ميں جہادكيا۔ ابن ماجہنے اس كوروايت كيا ہے۔ 😝 احمد نے حضرت ابو ہر میرہ ملائنے سے روایت کی ہے کہ رسول اللم مالٹی کے نے فرمایا که داوُد عنایئل بہت ہی باغیرت نصے۔ جب کھرسے نکلتے تو درواز وں برتا لے لگاتے تا کہ کوئی محض کھر میں نہ جائے۔ایک دن وہ واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ ا کی مخص کھر کے اندر کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کہتم کون ہو؟ جواب ملا جو بادشاموں سے بیں ڈرتا۔میرے لئے کوئی جاب اور بردہ بیں۔حضرت داؤد علیائی نے کہا کہتم ملک الموت معلوم ہوتے ہوئیں آپ کوخوش آ مدید کہتا ہوں۔ انہوں نے مبل اور هاتو آپ کی روح قبض ہوئی۔

> اا۔ مردے کی روح نکلتی ہے تو دوسرے سے ملتی ہے اورآ بس میں گفتگوکرتی ہے:

بيبى نے شعب الايمان ميں حضرت على والفئ سے روايت كى ہے كه دو مومن دوست منصاور دو کا فر دوست مومن دوستوں میں سے ایک مرگیا تو جنت کی

بثارت دی تی۔اے اسے دوست کی یاد آئی توخدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ! ميرافلال دوست مجھ کوتیرے رسولوں کی اطاعت کا تھم دیتا تھا۔ نیکی کی ترغیب دلاتا' برائی سے روکتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا ہے ضرور ملے گا۔ میرے مولا! اب اس کومیرے بعد مراه نه كرتا حى كدوه محصه ملاقات كرے اوراس كے ساتھ اى طرح راضى موناجس طرح تواب مجه يرمواب- آخرجب دوسرامرتاب تودونول ملتے بي تو تھم ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ چنانچہ دونوں آپس میں اچھے مصاحب اور بھائی کی حیثیت میں تعریف کرتے ہیں۔ محرجب کا فردوستوں میں سے کوئی مرتاہے اور اس کوجہنم کا ٹھکا نابتایا جاتا ہے تو وہ اسے دوست کے بارے میں کہتا ہے۔اے اللہ! وہ مجھے تیری اور تیرے رسولوں کی نافر مانی کرنے اور بڑائی کی ترغیب دیتا تھا' بھلائی سے روکتا تھا' کہتا تھا کہ خدا سے بھی نہیں ملنا۔مولا اس کو مير بي بعد بدايت نه دينا حتى كه وه مجهة بيه كر ملي تواس يم يمي اي طرح ناراض ر بهنا جس طرح تو مجھ سے ہے۔ جب دوسرا مرتا ہے دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو براسائمی اور برا بھائی بیان کرتے ہیں۔

ابولایم نے لیف بن سعد را الفظائے روایت کی ہے کہ ایک فض شام والوں میں سے شہید ہو گیا تو وہ ہر جعد کی رات کو خواب میں اپنے باپ کے پاس آتا اور گفتگو کرتا گرایک جعد کی رات کو نہ آیا مجمد کی رات کو نہ آیا مجمد کی رات کو آیا 'باپ نے اس سے شکایت کی کہ کیوں نہ آیا۔ اس نے بتایا کہ تمام شہداء کو تھم تھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جنازے میں شرکت کریں جواس وقت فوت ہوئے

# ١٢ ـ ميت اپنے مسل دينے والے اور جميز وتلفين كرنے والے كى باتوں کو تی ہے ان کو پہیانتی ہے۔

ابولیم نے عمر بن دینار سے روایت کی ہے کہ جو بھی مرتاہاں کی روح 🗬 🖹 ا یک فرضنے کے قبضہ میں رہتی ہے جواس کے جسم کی طرف دیکھتا ہے کہ کیے عسل دیا جار ہائے کیے اس کو لے جایا جار ہائے وہ فرشتہ اس مخض سے کہتا ہے کہ لوگوں سے تعریف اسیے بارے میں س۔

الوالتيخ في (مرسل) عبيد بن مزروق سے روايت كى ہے كه مدينه ميں ا يك عورت مسجد كى صفائى كياكرتى تقى وه مركى اوراس كى خبر حضور ماليني كونددى كئى\_ مرایک روز اس کی قبرے حضور ملاکی کا گزر ہوا تو بوجھا کہ بیرس کی قبر ہے؟ تو صحابه نے عرض کیا کہ بیام مجن کی قبرہے جومبحد کی صفائی کا کام کرتی تھی۔ حضور نی کریم الفیلم نے فرمایا: صف با ندھو پھراس کی نماز جنازہ پڑھی گئ پر حضور نی کریم ملافیدم نے مورت کو مخاطب کیا " کہا کہ کون ساعمل اچھا یا یا ؟ محاب نے عرض کیا: کیا میرورت منتی ہے۔حضور ملافیا منے نے فرمایا کہتم سے زیادہ سنتی ہے۔ مجرورت نے جواب دیا کم مجد کی صفائی اچھاعمل پایا ہے۔

ابن الى الدنيائے "القور" میں حضرت عمر بن خطاب الليئؤ ہے روايت کی ہے کہ رسول الله ملاکی کی اسے کہ جب میت کواس کے تخت پر رکھ کر تین قدم يجهانسان موتاب وهبات كرتى ب جن والس كعلاوه سب اس ككلام كوسنة الله المن المنافعة ا

ڈالےجیے مجھےڈالا۔زمانہتم ہے کھیل نہ کرے جیسے مجھ سے کیا۔جومیرے یاس تھا وارثول كيلئے جھوڑ دیا۔قرض خواہ قیامت کے روز مجھے سے جھڑا كرے كااور حماب كرے گا۔ تم محكوچيور كرجارے ہو۔

احمد نے زہر میں اُم الدرداء سے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ میں نے ا یک مرده کوشل دیا۔ میں عسل دے رہاتھا کہ اچا تک اس نے آتھیں کھولیں اور ميراماته پكركركها: اسابوجمه!اس دن كيلية الجيمي تياري كرلو\_

### ١١١ مومن كي موت برآسان وزيين كارونا:

ترندي الوقيم الويعلي اورابن الي حاتم نے حضرت انس والفيز سے روايت کی ہے کہ رسول الله من الله علی اللہ منافی میں انسان کے دو دروازے ہیں۔ایک در سے عمل پڑھتے ہیں دوسرے سے اس کارزق آتا ہے۔ جب مومن مرتا ہے تو دونوں درواز ہےروتے ہیں اس کئے کہ بیربند ہوجاتے ہیں۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباس ملائے اسے روایت کیا ہے کہ ان سے یو چھا گیا کہ کیا کسی پر آسان وزمین روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہرانسان کے دو دروازے بین ایک وہ جس سے اس کاعمل جاتا ہے۔دوسراوہ جس سے اس کارزق آتا ہے جب مومن مرتا ہے تو بیدونوں اس کیلئے روتے ہیں کیونکہ بیدونوں بند ہو جاتے ہیں۔ای طرح سے وہ زمین جس پر بینماز پڑھتا تھا اور خدا کا ذکر کرتا تھا' روتی ہے مرکافر اور فرعون کی قوم کیلئے نداچھا نشان تھا' ندا چھے عمل جوآسان پر جاتے کیں اس کے مرنے پرنہ آسان رویا نندز مین اور بھی خدا کے فرمان

فَمَا بِكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ (باره٢٥، سوره الدفان، آیت ٢٩) كے بیں۔ سارانسان كااسى زمين ميں فن موناجس سے وہ پيراموا:

کی حکیم ترفدی نے "نواور الاصول" میں حضرت ابن مسعود دائی سے روایت کیا ہے کہ ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے۔ وہ نظفہ کورتم سے لے کر کہتا ہے کہ اب رب! اس کو پیدا کر سے گا نہیں؟ اگر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ پیدا ہوگا تو پو چھتا ہے کہ اس کارزق کیا ہے موت کا وقت کیا ہے عمل کیا ہے؟ اس پر خدا تعالی فرما تا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھو تب وہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو سار سے حالات لوح محفوظ میں کھے دیکھ تا ہے ۔ اس کے بعد وہ اس کے دفن کی جگہ کی مٹی لے کر اس میں گھے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے دفن کی جگہ کی مٹی لے کر اس میں گوندھتا ہے۔ نظفہ کا اس مٹی میں گوندھا جا تا میٹھا حکافتا گوٹہ و فیٹھا نیمیٹ کوٹہ کوٹھا کوٹ

عصرت ابن مسعود والمنظر سے روایت ہے کہ ایک فرشد رحم پر مقرر ہے۔
جب نطفہ رحم میں مخبر تا ہے تو فرشتہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھتا ہے کہ اے
اللہ! یہ پیدا ہونے والا ہے یا نہیں؟ اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا ہونے والا نہیں تو رحم
اللہ! یہ پینک دیتا ہے۔ اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا ہونے والا ہے تو پھر فرشتہ پوچھتا
ہے اے اللہ! یہ مرد ہے یا عورت بد بخت ہے یا نیک بخت اس کی موت کا وقت کیا
ہے اڑ کیا ہے رز ت کیا ہے کس زمین میں مرے گا تو جواب ملتا ہے کہ سب چھے
لوح محفوظ میں سے دیکھو۔ پھر نطفہ سے پوچھا جا تا ہے کہ تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا

ہاللہ پھر پوچھاجاتا ہے تیراراز ق کون ہے تو کہتا ہے، للہ تواسے پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پھر پوچھا جاتا ہے جیدا کر دیا جاتا ہے۔ اپنے نشانات قدم بناتا ہے جب موت آتی ہے تو مرنے کے بعدای جگہ دنن موتا ہے جس سے وہ پیدا ہوا تھا۔

ابن الى الدنیان و تبور " میں عبداللہ بن نافع مزنی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص مدینہ میں مرگیا۔ اسے ایک شخص نے دیکھا کہ وہ جہنمی ہے تو اس پر اسے غم ہوا۔ اس کے آٹھ روز بعداس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اہل جنت سے ہے تو اس پر اس کے مرنے والے سے معاملہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کے قرب میں ایک آ دمی وفن کیا گیا ہے جس نے چالیس آ دمیوں کیلئے شفاعت کی اوران میں وہ بھی شامل تھا۔

ابن نجار نے تاریخ بغداد میں محمد بن عبداللہ اسدی سے دوایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ معلی کے فاغدان میں سے ایک فرد کے جنازے میں شریک ہوا کہ وہ لوگوں کو جلدی کرنے کو کہد ہے تھے کہ شام سے ہم کوآ رام دلاؤ۔ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے دادا نے حضرت عبداللہ بن عباس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے دادا نے حضرت عبداللہ بن عباس داللہ کا تھی سے دوایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ کا تھی ہے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ دن کے فرشتوں سے ذیا دہ رحم کرنے والے ہیں۔

۱۵۔ ون کرنے اور تلقین کے وقت کیا کہنا جائے۔

 يسعر الله و على ملة رسول الله ' اللهم عبداك نزل بك وانت خير منزول به خلف الدنيا خلف ظهرة مأجعل ما قدم عليه خير ا فما خلف فانك قلت ما عند الله خير الابرار –

کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ مالی فی آئے کے فد جب پر۔
اے اللہ! تیرا بندہ تیرے پاس آتا ہے اور تو سب سے بہتر میز بان ہے۔ دنیا کو
این چیچے چھوڑ کر آیا ہے تو جس کی طرف وہ آیا ہے اسے اس کیلئے بہتر بنا۔ کیونکہ تو
نے فرمایا ہے کہ جواللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کیلئے اچھا ہے۔

طبرانی نے حضرت عبدالرحمٰن بن علاء سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا

کر میر ہے والد نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹے! جب تم مجھے قبر میں رکھوتو ہے کہنا:

بسعہ الله و علی ملة رسول الله صلی الله علیه وسلمہ۔

پھر مجھ پرمٹی ڈالنا کھر میرے سربانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنا القرم سے مغلوقون (پارہ اسورہ البقرہ، آیت اتا ۵) تک اور آمن الرسول تا فائصر نا علی العوم الگافرین (پارہ سورہ البقرہ، آیت ۱۸۲۱۸۵) تک کہ بھی خدا کے دسول کافرمان ہے۔

ابن ماجہ اور بیبیق نے اپنی ''سنن'' میں حضرت ابن میتب سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر دلائٹرؤ کے ساتھ ان کی لڑکی کے جنازہ میں شریک ہوا۔ انہوں نے اس کوقبر میں اتارتے وقت پڑھا:

يسمر الله و في سبيل الله

Carlo China Com Com a com China his

اور جب منى برابر كى كن توكها:

اللهم اجرها من الشيطان وعذاب القبر (اسےاللہ تعالیٰ!اس کوشیطان اور عذاب قبرے محفوظ فرما)

جب سب کام پورا ہو چکا تو ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کہا: اے اللہ!

اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین کو دور کر دے اور اس کی روح کو اُو پر بلا لے اور
اپنی رضا مندی اسے عطا کر۔ پھر فر مایا کہ میں نے رسول اللہ کا تائے ہے ہی سا۔

طبرانی نے کبیر میں اور ابن مندہ نے ابوا مامہ سے روایت کی ہے کہ رسول

اَشْهَالُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَالُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُمُ وَرُسُولُهُ

لین کلمہ شہادت پڑھے پھر کے کہ میں نے خداکواپنارب اور جمر مالای کواپنانی اور اسلام کو اپنا وین اور قرآن کو امام مان لیا ہے۔ ایسا کہنے کے بعد منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلوا یسے آ دمی کے پاس ہم کیا کریں گے جس کواس کی جمت بتادی گئی ہے اللہ ہی اس سے یو چھ چھے کرے گا۔ کس صحابی نے حضور نی

كريم الطيخ است يوجها كداس ميت كى مال كانام معلوم نه بوتو بمركيا كبير ؟ تو فرمايا عرکے: ابن حوا

🚓 سعید بن منصور نے راشد بن سعد سے کہا کہ جب میت کی قبر بن چکے تو اس وفت ميريز صنامستحب ٢- يافلان قُلُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مِينَن مرتبه كَهِ مِحْرِكِ يا فلان قُلُ رَبِّيَ الله وَ دِينِيَ ٱلْإِسْلَامُ وَ نَبِيٌّ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۱۱\_قبر ہرا کیا کو دیا تی ہے:

ابن ابی الدنیانے محملی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قبر کے د بانے کی اصل وجہ بیہ ہے کہ لوگ ای مٹی سے پیدا ہوئے اور اب عرصہ دراز غائب رہے کے بعداس سے ملے ہیں تو قبرخدا کے فرما نبردارکوا بیے دیاتی ہے جیسے مال چھے ہوئے بچے کو دباتی ہے اور رید دبانا بطور محبت کے ہوتا ہے مگر نافر مان کا دبانا تختی کیلئے بطور ناراضکی کے ہوتاہے۔

😝 ابولعيم نے "محليه" ميں عبدالله بن صخير طالفيّ سے روايت كى ہے انہول نے کہا کہرسول الله الله الله الله الله اکم الله اکتاب الله اکتاب علی قبل هو الله اکتاب سورہ اخلاص پڑھ لی وہ قبر کے دبانے سے محفوظ رہا۔ ملائکہ اس کو پروں پراُٹھا کریل صراط سے بارلگائیں سے۔

#### ا قبركام و\_\_سخطاب:

ابن منده في ووكتاب الارواح" من بسند مجامد عطيلة رسول الله منالليكم ستدروايت كى ہے۔حضور ملافيكم نے فرمایا كه جب مومن كى موت كا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشته اچھی صورت میں خوشبودار میک کے ساتھ آتا ہے۔ دہ زوح قبض کرنے کے بعد بیٹے جاتا ہے'اس کے ساتھ دوفرشتے ہوتے ہیں'وہ جنت کی خوشبواور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹے جاتے ہیں۔ جب ملک الموت رُوح نکا آیا ہے تو دونوں فرشتے اس سے لیتے ہیں۔ جنت کی خوشبولگا کرکفن میں رکھ کر جنت کی طرف کے جاتے ہیں۔آسان کے دروازے اس کیلئے کھول دیئے جاتے ہیں اور آسان کے فرشتے اس کود مکھ کرخوش ہوتے ہیں۔وہ اس کا اچھانام لے کر پوچھتے ہیں کہ کس کی زُوح ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔وہ جس آسان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔مقربین فرشتے ساتھ ہوکر عرش اللى كے ينچاس كور كھ ديتے ہيں۔اس كے اعمال علتون سے تكالے جاتے بين اورخدا تعالى ان فرشتول كوكواه بها كراعلان كرتاب كهاس عمل والي كى مغفرت فرمادی ہے۔اوراس کی کتاب کومبرلگا کرعلتون میں رکھ دیاجا تا ہے۔ پرخدا کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی رُوح کوز مین کی طرف لے جاؤ اور میراوعدہ ہے کہ میں اس کواس مٹی سے اُٹھاؤں گا۔ جب میت کوقبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میری پیٹے پر چاتا تھا تو میرے نزدیک پندیدہ تھا۔اب تو میرے پیٹ میں آگیا ہے تیرے ساتھ کیا کروں کی ظاہر ہوجائے گا۔ حدثگاہ تک اس کی قبر فراخ موجاتى باور بإؤل كى جانب جنت كادروازه كمول دياجا تاب اوراس كوكها جاتا ہے کہ بھی نیندسو جاؤ تمراس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے بہت پندیده جوتی ہے۔

ابن ابی الدنیا نے "قور" میں محمد بن صبیح سے روایت کی ہے کہ جب

مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کوعذاب ہوتا ہے تو اس کے مُر دے پڑوی أس كويكار كركت بير -اسے دنيا سے آنے والے تونے ہم سے تقیحت حاصل نہ کی۔کیا تونے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے اور تیجے عمل کی مخبائش تھی مگر تونے وفت ضائع کر دیا۔ قبر کے کوشے سے اس کو بکارا جائے گا' اے زمین پر اکڑنے والے کیا تونے مرنے والوں سے عبرت حاصل نہ کی مس طرح تیرے رشتہ داروں کواُٹھا کرلوگ قبرتک لے مسئے۔

بيمق نے "شعب الايمان" ميں حضرت انس بن مالک والفيز سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کودودنوں اوردورانوں کی خیرنددوں۔ ایک دن وہ جب تمہارے یاس "بشیر" آئے گااوروہ خداکی رضامندی یاناراضکی کا پیغام لائے گا۔دوسرادن جبتم ہارگاہ ایزدی میں کھڑے ہو گے۔تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دائیں بائیں دیا جائے گا ایک وہ رات جب میر قبر میں پہلی رات گزارے عَيْ الكِ وه رات جس كي صبح قيامت موكى اس كے بعد كوئى رات نه موكى۔

## ١٨\_فتنهُ قبراور فرشتول كيوال كابيان:

حميد بن نجوبيه نے "فضائل الاعمال" میں حضرت عبادہ بن صامت والمنظمة المنافية المنت كى كد جب تم رات كوقر آن يرمونو بلند آواز سے يرموكيونكداس سے شیاطین اور سرکش جن بھاگ جاتے ہیں اور ہوا میں رہنے والے فرشتے نیز کھر كرب واليسنة بن نيزجب كوئى قرآن نماز من يزهنا بيولوك اس كود كير كرنماز پڑھتے ہيں اور كھروالے بھى پڑھتے ہيں۔ جب بيرات كزرجاتى ہے توبي

رات اللى رات كووميت كرديق بے كماس عبادت كزار بندے كواس طرح رات كو جگادینا اوراس کیلئے تو آسان ہوجانا۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو قرآن اس كى سرك ياس آكر مرجاتا ہے۔ جب لوگ اسے سل دے كرفارغ ہوتے ہيں تو قرآن اس کے سینداور کفن میں داخل ہوجاتا ہے اور جب قبر میں اس کے پاس منکر تكيرات بن تو قرآن بندے اور ان كے درميان حائل موجاتا ہے تووہ كہتے ہيں كرتودرميان سيهث جانهم ال سي يوجه يحدكرنا جائب بير وقرآن كبتاب كه بخدا ميں اس شخص كا پيچيا اس وفت تك نہيں جيوڑ تا جب تك كه بيہ جنت ميں داخل بيس موتا \_ تواكرتم كواس كے بارے مل محمظم دیا كيا ہے تو تم اسے يوراكرو\_ چرقر آن مُر دے کی طرف دیکھ کر کہتاہے کہ تو جھے کو دیکھ کر پیچانا یانہیں پیچانا؟وہ کے كاكتبيل - قرآن كے كاكه مل قرآن يول جو تحوكورات بحربيدار ركھتا تھا اور دن میں پیاسار کھتا' نفسانی خواہشات ہے منع کرتا خواہ وہ آتھے کی ہوں یا کان کی تواب تو بحصب سے بہتر دوست اور سیا بھائی یائے گا تواب توبٹارت س کہ تھے سے منکر تكيركا سوال نه ہوگا۔ پرمكر كيراس كے ياس سے أخط جاتے بي اور قرآن خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس مردے کیلئے بچونا اور جا در طلب کر کے لاتا ہے جنت کے قدیل اور یاسمین کے پھول ایک ہزار مقرب فرشتے اُمحاکرلاتے ہیں کیکن قرآن ان سے پہلے قبر میں پہنچا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو میرے بعدوہ وحشت زوہ تو نہ ہوا؟ میں تو صرف اس لئے بارگاہ ایزدی میں پہنچا تھا کہ اس سے بستر اور جا در اور چراغ کی سفارش کروں ۔اب بینتمام چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھرفرشتے آ کراس کا بستر کرتے ہیں جادر قدموں کے نیچر کھتے ہیں اور

یا سمین کے پھول سینے کے پاس۔وہ خض ان کو قیام قیامت تک سونکھارہے گا' پھروہ اینے تھر والوں کے پاس ہرروز ایک یا دومر تبہ آتا ہے اور ان کیلئے سربلندی اور بھلائی کی دعا کرتا ہے۔اگراس کی اولا دمیں سے کوئی قرآن حفظ کرتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی مرا اہوجاتا ہے تو وہ اس پر افسوس کرتا ہے اور روتا ہے اور بیطرزعمل صور پھو نکے جانے تک ہوگا۔ حافظ ابومویٰ مدنی کہتے ہیں کہ بیز جرحسن ے اس کواحمہ بن حنبل عرب اور ابوضیمہ جنالہ نے روایت کیا ہے۔

😝 جویبرنے اپی تفییر میں منحاک و مشکی سے روایت کی ہے اور وہ ابن عباس الملا في المالية المال انصاری کے جنازہ کے بعد قبر کے کھودے جانے میں انتظار کرتے ہوئے حضور من النیام کے باس موجود متھے۔حضور ایک قبر کے باس تشریف فرما متھے۔ہم ہمہ تن کوش تے ایے کہ مروں پر پرند بیٹے ہیں۔آپ کے ہاتھ میں کٹری تھی جس سے زمین كريدنے كيے پھرتين مرتبہ فرمايا:

أعُوذُ بِاللَّهِ مِن عَذَابِ الْقَبِرَ اورا سان كَل طرف نظراً عَالَى عُرفرايا كمومن كى وفات كاوقت ہوتا ہے تواس كے ياس ملك الموت آتے ہيں اورسركى جانب بينه جاتے ہيں اور دوسر بے فرشتے جنتی خوشبو ئيں اور جنتی تنحا ئف لے کراور جنتی لباس لے کرصف بستہ ہو کرجدِ نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت بشارت کی ابتداء کرتے ہیں'ان کے بعدتمام فرشتے بشارت سناتے ہیں تو سب کی روح اس طرح تکلتی ہے جس طرح مشکیزہ سے قطرہ ۔ جونہی ملک الموت اس کی روح ولا لوس و هو و اوس و کی ایک چنو تخف سی میں کی لوس ہیں۔جس سےخوشبواتی مہکتی ہے کہ زمین وآسان کی فضائیں مہک جاتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں رکیبی خوشبو ہے؟ تو زمین کے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں مومن کے نفس کی خوشبو ہے جو آج انقال کر گیا۔ فرشتے اس کیلئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جب فرشتے اس کو آسان کے دروازوں تک پہنچاتے ہیں دروازے کل جاتے ہیں۔ ہر دروازہ مشاق ہوتا ہے کہ اس سے داخل ہو۔ حتیٰ کہ بیاعمال کے دروازے سے داخل ہوتا ہے ٔ وہ درواز ہ روتا ہے ٔ وہ جس درواز ہے ہے گزرتا ہے فرشتے کہتے ہیں کیا بی خوشبودار تفس ہے جس نے خداکے احکام کی یابندی کی حتیٰ كهوه فرشتے سدرة المنتها تك ينتي جاتے ہیں۔ ملک الموت اور وہ فرشتے جوروح قبض کرتے وفت موجود تھے کہتے ہیں اے رب! ہم نے فلاں بن فلال کی روح قبض كى ہے۔اللہ تعالی فرما تاہے كماس كوز مين كى طرف وايس لے جاؤ كيونكه ميں نے اس کواس سے پیدا کیا اور اس میں ملاؤں گا اور دوسری مرتبہ اٹھاؤں گا اس سے۔میت لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتی ہے۔ حتیٰ کہ ہاتھ کے جماڑنے کی آواز تك كونتى ہے۔ جب لوگ اس كودفنا كروا پس جلتے بين اس كے ياس تين فرشتے آ جاتے ہیں۔ دورحت کے اور ایک عذاب کا 'اس کے نیک اعمال اس کو گھیر لیتے بیں۔ نماز پیروں کی جانب سینہ کے جانب روزہ ٔ زکوۃ دائیں جانب صدقہ بائیں جانب نیکی اورخوش خلقی اس کے سینے میں۔جس طرف سے عذاب کا فرشتہ آتا ہے اس كاعمل اس كو بعطادية اب يجروه بهت برا بهتوز الے كر كھز ابوتا ہے جس كوابل منی ال کرندا تھا تھیں۔

وه کہتا ہے کہ نیک بندے تیرانمپاز'روزہ'صدقہ'ز کو ہ تھے گھیرنہ لیتے تو

قیامت کوہی اٹھایا جائے گا۔

میں ہتعوڑ انچھکو مارتا جس سے قبرآگ ہے بھرجاتی۔اے رحمت کے فرشتو! یہ بندہ تمہارے لئے ہے ہم اس کو لے جاسکتے ہو۔ بیر کہ کرعذاب کا فرشتہ چلا جاتا ہے۔ رحت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔وہ سخت ہولنا کی ہے گزر کر آیا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں: تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب الله ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرادین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں: تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا نبی حضرت محمد مُنْافِیِّتُم ہیں۔ پھر یو چھتے ہیں کہ تیراعلم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میراعلم اللہ کی کتاب جس پرایمان لا یا اس کی تقید بق کی۔ بیسوالات سخت کہے میں ہوتے ہیں اور یہی مومن کیلئے قبر کی آزمائش ہے۔ پھرآسان سے ندا آئی ہے کہ میرے بندے نے بھی کہا۔ اس کیلئے جنت كافرش بجهاؤ بمنت كالباس ببهناؤ بهنت كى خوشبو ئيس لے كرانگاؤ به حدثگاہ تك اس کی قبرکشاده کردو۔ پھر جنت کا ایک دروازه قدموں کی جانب دوسراسر کی جانب کھول دو۔اس پرفرشتے کہتے ہیں سوجاجس طرح دلہن شب عروی میں سوتی ہے۔ تخصِّ عذاب قبر كاذا نقدتك نه ملے كاروہ كم كاكدا كالله! قيامت قائم فرما تاكه میں اینے اہل وعیال میں چلا جاؤں۔ تیری عطا کردہ نعمتوں کو حاصل کرلوں وہ

جہونی نے بسند سی حضرت ابوسعید خدری والین سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ میں گئی ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ میں گئی ہمراہ ایک جنازے میں شریک ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بیا مت اپنی قبروں میں آز مائش میں ڈالی جائے گی۔ جب میت کو ذن کرنے والے اس کو فن کر کے رخصت ہوتے ہیں تو ملک الموت اسنے ماتھ

میں ہتھوڑا کے کرآتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہتم اس شخص (محم اللّٰظِیمِ اُک کِیارے میں کیا کہتے ہو؟ میت اگر مومن ہے تو کہے گا اُشھادُ اَنْ لِلّا إِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَادُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

فرشته بين كركم كاكرتونے سي كہا۔ پھراس كيلئے ايك دروازه جہنم كا كھولا جائے كا ادراس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ایمان نہ لاتا تو تیرا ٹھکا نابیہ وتا الیکن اس کی بجائے تیرا ٹھکانا جنت میں کر دیا گیا ہے۔ وہ جنت کا دروازہ دیکھکراس کی طرف جائے گا تا كەداخل ہوجائے تواس سے كہاجائے گا كەابھى يېيں تغبرو۔ پھراس كى قبر ميں وسعت كردى جائے كى ليكن و مختص اگر كا فريا منافق ہوگا تو اس ہے كہا جائے گا كرتواس مخض كے بارے ميں كيا كہتاہے؟ وہ جواب دے كا كرميں و جوہيں جانتا ، لوگ جو کہتے تھے وہ ہی میں بھی کہتا تھا۔ پھراس سے کہا جائے گا کہتونے بچھ بھی نہ مانااور تخصے ہدایت ندلی۔ پھراس کیلئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اوركها جائے كاكما كرتوا يمان لاتو تو تيرا محكانا بيهوتا كيكن چونكه كفركيا اس كئے اس کی بجائے جہنم ٹھکانا ہے۔ پھرا یک دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جائے گااور فرشتہ ایک گرز کے کراس زور سے مارے گا کہ جن واٹس کے علاوہ ہر چیزاس کی آواز سنے کی ۔ جب حضور مل اللہ انے بیفر مایا تو سمی صحابی نے عرض کی: یارسول اللہ! جب فرشته گرز کے کر کھڑا ہو گاتو کون ہو گاجس پراس کی ہیبت طاری نہ ہو؟ آپ نے فرمایا که جولوگ ایمان لائے الله ان کو ثابت قدم رکھے گا و ل ثابت کی مجہ سے جو كُلْمُ طَيِيدِ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ ہِ-

لا اکائی نے ''البنة'' میں ای سند ہے روایت کی ہے'وہ کہتے ہیں کہ

ميرے والدنماز جنازه پڑھنے پر بہت تریص تھے۔وہ ہرایک کی نماز پڑھتے تھے خواہ وه اس کوجانیں بانہ جانیں۔تو انہوں نے بتایا کہ ایک مخض کی نماز جناز ہ میں شرکت کی۔ جب اس میت کودٹن کر کے اکثر لوگ ہطے مسئے تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں دو مخض نازل ہوئے'ان میں ایک تو نکل آیا مگر دوسرا اندر ہی رہا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ کیاتم مردہ کے ساتھ زندہ کو دفن کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قبر میں کوئی زندہ ہے تو تبیں۔اس پر میں نے سوچا کہ شاید جھے شبہ ہوا ہے واپس ہوا ، پھر جب میں واپس ہوا تو دل نے کہا کہ یقیناً دوآ دمیوں کوجاتے ہوئے دیکھا۔ انہیں میں سے ایک تو نکل ہیا اس لئے اس راز کو ضرور معلوم کر کے رہوں گا۔ میں واپس . تبريرآيا اور دس مرتبه سورة ليبين اور تبارك الذي (سوره ملك) پڙھ کر دعا کی اور رویا اور کہا اے مولی ! جو میں نے دیکھا ہے اس کومیرے لئے کھول دیے کیونکہ مجھائی عقلی اور دین کا خطرہ محسوس ہونے لگاہے۔ ابھی رید کھدہی رہاتھا کہ ایک مخض قبرے نکلا اور پیٹے پھیر کرجانے لگا۔ میں نے کہا کہ تجھ کو تیرے معبود کی فتم مخبر جا اور بچھے ماجراہتا۔ تین بارامرار کرنے پروہ میری طرف متوجہ ہوا۔ کہنے لگا کہتم نصر سنارہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔اس نے کہاتم جھے کوئیں جانے ؟ میں نے کہا کہیں۔ اس نے کہا کہ ہم رحمت کے فرشتے ہیں اہلسنت پر مقرر ہیں کہان کی قبروں میں جا كران كوان كى جحت كى تلقين كريں۔ په كهه كروہ غائب ہو كيا۔

🗢 بعض علاء کا خیال ہے کہ سولی زدہ کوزندہ کرنے کے بارے میں یا جس مخض کے جم کے گلڑے ہوتے ہیں ان میں جان ڈالنے کے بارے میں کہ کیے زنده ہوتا ہے اس کوخدا کا فرمان باد ہوتا جا میئے کہ جہاں نراراد ہ کہا تو حصر ہے

آدم عليه السلام كے صلب سے ذريت كونكالا اور پھران سے سوال كيا كيا كيا مي تہاراربہیں ہوں۔توسب نے جواب دیادد کیوں ہیں'۔

كليم ترندي كے مطابق ترميں سوال كرنے والے فرشتوں كومنكر كيراس کئے کہتے ہیں کدان کی شکل وصورت عجیب س بدندانمانوں سے ملتی ہے نہ فرشتول سے ندجو بابول سے نہ کیڑے مکوڑوں سے۔ان کے سوال میں جمڑ کیاں بائی جاتی ہیں کیونکہان کی سیرت میں کرختگی ہے۔ مگراللہ تعالی نے اس کومومن کیلئے باعث عزت واحترام اور وجه بصيرت بتايا ہے ممر منافق كيلئے بردہ درى كا باعث ہوں کے۔ابن بوٹس شافعی کے مطابق مومن کے پاس آنے والے فرشتوں کا نام

یزاری حقی نے اپنے فقاوی میں بیان کیا ہے کہ میت جس مقام پر مرے کی و بیں اس پرسوال ہوگا۔ اگر در ندے کے پیٹ میں ہوگا، و بیں پرسوال ہوگا۔ 9ا\_جن مي مير مين سوال تبين موكاان كابيان:

نسائی اورطبرانی نے "اوسط" میں ایوایوب طافعی سے روایت کی کہ ہی کریم منَّ اللِيَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ موايا شهيد مواتوات عذاب قبرنه موكا

مسلم نے حضرت سلمان فاری واللی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ منافية كمن فرمايا كرايك دن رات الله كى راه من جهاد كيك جوسر حدير مستعدر باتواس کا پیمل ایک ماه کی نماز اور روز ول سے بہتر ہے۔اگروہ اس حالت میں مرگیا تو اس

کے عمل میں اضافہ ہوتار ہے گا کیونکہ وہ قیامت تک نمازروز ہ کی حالت میں رہے گا' ا ہے منگرنگیر سے بھی نجات ہوگی۔

تندی نے حضرت فضالہ بن عبید سے روایت کی ہے کہ بی کریم ملائلیم نے فرمایا کہ ہرمیت کاعمل ختم ہوجا تا ہے سوائے اس محض کے جوراہ خدا میں جہاد کی تیاری میں ہو۔اس کا بیمل قیامت تک بردھتا ہی رہتا ہے اور وہ فتنہُ قبر سے بھی محفوظ رہے گا' بلکہ ابو ہریرہ دلائنۂ سے مروی ہے کہ وہ صحف قیامت کی گھبرا ہٹ سے

ابن ماجہ و بیمجی نے حضرت ابو ہر ریرہ والٹھنؤ سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول مَا اللَّيْمَ إِنْ مَا مِا كَه جوم ض مِن مراوه شهيد موااوروه عذاب قبري عن كاليافيج وشام اس کارزق جنت ہے اس کو پیش کیا جائے گا۔ بیمرض استنقاء یا اسہال ہے جوبہ قائمی ہوش وحواس ہوتا ہے تو اب اس سے مزید سوال نہ ہوگا بخلاف دوسرے امراض میں مرنے والوں کے جن کے ہوش وحواس مم ہوجاتے ہیں۔

جویبرنے اپی تفییر میں حضرت ابن مسعود ملافظۂ سے روایت کی ہے کہ جس نے سورہ ملک ہررات تلاوت کی وہ فتنہ قبرے محفوظ رہا 'اور جو مخص اِنِّيَ امَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون (باره۲۳،سوره لِلْين، آيت٢٥) یا بندی سے پڑھتا ہے اس پرمنگرنگیر کے سوالات آسان ہوں مے۔

احد ترندي ابن ابي الدنيا اوربيهي نے حضرت ابن عمر والفي سے روايت کی ہے کہ جومسلمان جمعہ کے روزیا جمعہ کی رات کوانقال کر گیا'وہ عذاب قبر سے طاعون سے مرنے والا بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا 'کیونکہ وہ معرکہ میں شهيد مون والول كاطرح بكاس فصركيا كدبياللد كاطرف سعمقر رتعا 🕏 تھیم ترندی نے فرمایا کہ جواللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اس سے سوال قبراس کئے نہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کیلئے اس نے روک رکھا۔ جب ای حالت میں مرگیا تو اس کی صدافت ظاہر ہوگی۔ عذاب قبرسے محفوظ کیا۔ جو محض جمعہ کومرتا ہے اس پر بھی انعامات کے حجابات اُٹھ منے جواللہ نے تیار کرر کھے ہیں کیونکہ جمعہ کے روز جہنم بھڑ کایانہیں جاتا نہ جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔اس دن تھی روح کا قبض ہوتا اس کی سعادت مندی کی دلیل ہے۔جوجمعہکومرتاہے شہید کاورجہ یا تاہے قیامت کےدن اس پرشہید کی مہر ہوگی۔ تسفی نے ''بحرالکلام'' میں بیان کیا ہے کہ انبیاء اور مومنین کے بچوں ہے حساب نہ ہوگا'نہ ہی منکرنگیر کا سوال ہوگا۔علائے شافعیہ فرماتے ہیں کہ دن کے بعد بچہ کوتلقین ند کی جائے کہ ریصرف بالغ کیلئے ہے۔علامہ نووی نے الروضہ میں یمی

# ٢٠ قبر كي تحبر ابهث مرمون كيلية فراخ بونا اورآسان بونا:

ابن ماجداور مناد نے ازام "میں حضرت عثان ملائظ کے غلام ہانی سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان واللؤ؛ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتناروتے کہ آپ کی دارهی تر ہوجاتی۔ جب ان سے کہاجاتا کہ جب آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں تو تہیں روتے محرقبر کود کھے کرروتے ہیں؟ تو فرماتے کہ قبر پہلی منزل ہے جس نے اس

سے نجات یالی بعد کی منازل اس پرآسان ہوں کی اگر پہلی منزل میں نجات نہ یائی تو بعدوالی منازل اس سے زیادہ محض اور دشوار ہوں گی۔حضور ملی الم نے فر مایا کہ قبر کامنظر ہرمنظر سے زیادہ ہولناک ہے۔

علی بن معبد نے حضرت معاذہ دلائیؤ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ المومنین سے دریافت کیا کہ آپ بتائے کہ مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مومن ہے تو اس کی قبر جالیس ہاتھ فراخ کردی جاتی ہے اور کافر کی قبر سلسل تنگ ہی رہے گی ۔حضور نبی کریم مالالیم کا فرمان بكروضة من رياض الجنة او حفرة من حفرة النار ـ كقبرياتوجنت كي کیاری ہے یا پھرا گے کا گڑھا ہے۔ بیٹقیقت پرمجول ہے مجازی معنی نہیں۔مومن كى قبرسبره سے بحرجاتى ہے اور حدِنكاه تك فراخ ہوجاتى ہے۔

ابن الى الدنيان كماب الخضرين عمل ابوغالب سيروايت كى ہےكه ملک شام میں ایک محض کی موت کا وقت قریب آسمیا۔ اس نے اپنے چیاہے کہا کہ الله جھے کومیری مال کی طرف لوٹا دے تو بتائے وہ میرے ساتھے کیا سلوک کرے گی؟ انہوں نے کہا کہ بخداوہ تم کو جنت میں داخل کرے گی۔اس پراس نے کہا کہ اللہ مجھ پر مال سے بھی زیادہ مہربان ہے۔اس نوجوان کا اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ میں اس کے چیا کے ساتھ قبر میں داخل ہوا' اجا تک ایک اینٹ گریڑی۔اس کا پیا كودكرة محے بردها بحرزك كيا۔ جب من نے يو چھا كەكمياد يكھا ہے تواس نے كہاك قبرنورے محرکی ہاور حدنگاہ تک وسیع ہوگی ہے۔

ابواسحاق ابراہیم بن ابی سفیان کی کتاب الدیباج میں بیان ہے کہ مجھے

ایک قبر کھودنے والے نے بتایا کہ میں دوقبریں کھود چکا تو تیسری قبر میں لگ گیا۔ دھوپ بہت سخت تھی۔ میں نے گڑھے کے اوپر جا در ڈال دی اور اندر بیٹھ گیا۔ اتنے میں دوآ دمی سفید گھوڑوں پر سوار ہو کرآئے اور پہلی قبر پر کھڑے ہو گئے۔ایک نے دوسرے سے کہا کہ کھو۔ دوسرے نے کہا کہ کیالکھوں؟ اس نے کہا تین مربع میل تکھو۔ پھر دوسری قبر پر پہنچے اور کہا کہ کھو حد نگاہ تک۔ پھروہ اس قبر پر آھئے جس میں میں تھا۔کہا کہ کھو۔دوسرے نے کہا کہ کیالکھوں۔کہا فترفی فتر۔اس کے بعد میں قبر کھود کر جنازوں کا انظار کرنے لگا۔ایک جنازہ چند آ دمیوں کے ساتھ آیا اور پہلی قبر پر اک گیا۔ میں نے کہا کہ ریس کی میت ہے؟ جواب ملا کہ ایک بہنتی کی ﴿ جو یانی مجرنے والا تھا) کثیرالعیال تھا مرگیا ہے۔ چندہ کر کے اس کے وفن کا انظام کیا ہے۔اس پر میں نے کہا کہ میں بھی کچھنہلوں گا۔ بیرقم اس کے بچوں کو دے دینا۔ میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور دفن کرایا۔ دوسرا جنازہ آیا تو اس کے ساتھ صرف اُٹھانے والے بی تھے۔اس قبر بررک محتے جس کے بارے بیں حدثگاہ تک وسعت تھی۔ میں نے یو جھا کہ یہ س کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر کی جو گھوڑے برمر گیا۔اس کے یاس کھے نہ تھا۔ میں نے اس سے مجھے نہ لیا۔اس کے بعد تیسرے کا انظارتھا کہ عشاء کے قریب ایک سردار کی عورت کولائے۔ میں نے دفن کرکے پیسے مانگے۔انہوں نے میرے سر پرجوتے مارےاور چل و ہیے۔ ابوداؤد نے اپنی ''سنن'' میں حضرت عائشہ ذال کے سے روایت کی ہے کہ جب نجاشي كا (بادشاه حبشه كا) انقال مواتوجم اس كى قبر يمسلسل نورد كيمية يقهـ ابن ابی الد نیانے ایوعاصم حنبلی ہے روایت کیا ہے، بدروایت مرفوعاً ہے

كەسب سے پہلا تخفىمومن كواس كى قبر مىں بيمانا ہے كەتوخوش موجا كەجن لوكوں نے تیرے جنازے کا ساتھ دیا 'ان کی مغفرت ہوگئی۔

فرمایا کہ قبریں تاریکی میں ڈونی ہوئی ہے۔اللہ تعالیٰ لوگوں پرمیری دعا ہے ان کو

ویلی نے حضرت انس اللیؤ سے روایت کی ہے کہ مجد میں ہنسا قبر میں تاریکی کا باعث ہوگا۔

التجديش ابن الي الدنيان مرى بن فحلد سے روايت كى ہے كہ خدا کے رسول مُکاٹیکٹم نے حضرت ابوذر دلائٹیؤ سے فرمایا کہ جب تم کہیں سفر پرجاتے ہوتو کتنی تیاری کرتے ہو تو قیامت کی تیاری کا کیاعالم ہوگا؟

حضور ملافیا کے فرمایا کہ سخت گرمی کے موسم میں حشر کیلئے روزے اور رات کی تاریکی میں دور کعتیں پڑھنا قبر میں روشنی کا باعث ہوں گی۔

ابوقعیم وابن عبداللہ نے " "تمہید" میں حضرت علی ڈاٹنؤ سے روایت کی ہے كدرسول التُدكَّ المُنْ الله في المالك المالك المالك المالك المالك المالك السحسق السمبيين يزها وه فقريه محفوظ رب كااور قبر مين وحشت نه هو كي اس كيليح جنت کے درواز ہے کھل جائیں سے۔

الالكائي نے "سنة" من حضرت ابراہيم بن ادہم عوشانية سے روايت كى ہے كه جب ميں نے ایک جنازہ كوا تھایا تو كہا: اے الله! ميرے لئے موت ميں بركت و بر الارم کو کی او گنروالام مد کریخت می میماندان دوم سی میماند بیان کر مجھےخوف ہوا۔ جب میت کودنن کر کے اوک طلے محتے تو میں قبر کے پاس متفکر ہو گیا۔اچا تک قبرے ایک مخض لکلا 'جس کے کپڑے صاف چرہ حسين اورخوشبوسے مهك رہا تھا۔اس نے كہا: اے ابراہيم! ميں نے كہا: ليك \_ پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ تخت پرسے "موت کے بعد بھی" کہنے والا میں ہی ہوں۔ میں نے نام پوچھا تواس نے کہا کہ میرانام سنت ہے۔ میں دنیا میں انسان كى ى مرتبر مين غم خواراور قيامت ميں رہنما ہوں۔

ویلی نے حضرت ابو بکر صدیق دالائے سے روایت کی ہے کہ خدا کے رسول منافية كمن في المارك من المارك المام في المارك المناطقة المنافقة المناطقة ا والے کوکیا اجر ملے گا؟ جواب ملاکه اس کیلئے دوفر شتے مقرر ہیں جوقبر میں ہرروز اس كى عيادت كريس محتى كه قيامت آجائے كى۔

#### ٢١\_عذاب قبركابيان:

ابن منده نے حصرت ابوہریرہ دالفتے سے روایت کی ہے کہرسول الدمالیکی نے فرمایا کہ مومن کی قبر میں باغ ہوتا ہے اور قبرستر گزیک اس کیلئے فراخ کردی جاتی ہے۔ قبر کے اندر چودھویں کے جاند کی طرح روشی ہوتی ہے۔ پھر حضور مانا لیکا ن فرمایا کیاتم کوآیت فاِن لهٔ مَعِیشة ضَعْکًا (یاره۱۱،سوره له ایت۱۲۲) معلوم ہے کہ س کے بارے میں نازل ہوئی؟ محابہ نے عرض کیا: يارسول الله! الله اعلم ورسوله -آب فرمايا كمكافر كعذاب قبرك بارك میں نازل ہوئی ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے

کافر پراس کی قبر میں 99 اڑد مصے مسلط ہوتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں اور پھنکارتے رہتے ہیں۔

ابن ابی الدنیا نے کتاب القور میں حضرت ابن عمر واللی سے روایت کی بے کہ میں بدر کے قریب سے گزررہاتھا کہ اچا تک ایک شخص گڑھا سے لکلا۔ اس کی گردن میں زنجیرتھی۔ اس نے پکار کر جھے کہا: اے عبداللہ! جھے پانی پلاؤ۔ اس کے پیچے ایک آ دی کوڑا لے کر لکلا اور کہا عبداللہ! اس کو پانی نہ پلانا کیونکہ یہ کا فر ہے۔ پھراسے کوڑے مار کروا پس گڑھے کی طرف لوٹا دیا۔ میں حضور مالی تی خدمت میں عاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا تھا 'وہ اللہ کا دیمن البہ جہل تھا 'اس کو یہ عذاب قیا مت تک ملتار ہے گا۔

عناری اور بیبی نے حضرت سمرہ بن جندب دلائیؤ سے روایت کی ہے کہ رسول خدامگائیؤ اسے صحابہ کرام سے بسا اوقات ہو جھتے کہ کہاتم میں سے کسی نے

آج خواب دیکھا ہے؟ ایک روز آپ نے اپناخواب بیان فرمایا کے میرے یاس دو مخض آئے اور انہوں نے مجھے سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ ہولیا اور وہ ارض مقدس کے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک مخص لیٹا ہوا ہے۔ اس کے سر ہانے ایک مخص پھرا تھائے کھڑا ہے اور بے در بے اس پھر سے اس کا سر کیل رہا ہے۔ ہرمرتبہ سرکیلنے کے بعد سرٹھیک ہوجاتا ہے۔ میں نے ان فرشتوں سے بوجھا: سجان الله! بيكون بين؟ انبول نے كها كه تم حلئے۔ بم اس كے بعدا يك حف كے بإس پنج جوگدی کے بل سور ہا تھااور ایک مخض لو ہے کا چمٹا لئے اس بر کھڑا تھااوروہ اس کے بانچیں ایک طرف سے پکڑ کراس کی گدی کی طرف تھیجتا۔اس کے نتفنے اورآ تکھیں بھی گدی کی طرف اور پھروہ دوسری جانب سے بھی ایبابی کرتا تھا۔ ایک جانب اپنا کام کرتا تھا کہ دوسری جانب ٹھیک ہوجاتی اور پھروہ ای کام میں لگ جاتا۔ میں نے بوجھا کہ بیکون ہیں؟ توانبوں نے کہا کہ آ مے جلئے۔ آھے جل کرہم ایک تنور پر بیٹھے جس میں شور وغل کی آوازیں آر بی تھیں۔ائدر جمعا تک کر دیکھا تو اس میں مرداور تورت نظے تھے۔ بیچے سے ان کی طرف شعلے لیکتے تھے۔ جب شعلے ان کی جانب بردھتے تو وہ شور مجاتے۔ میں نے یو جھا بیکون ہیں؟ تو کہا گیا کہ آ کے حلئے۔ہم آ کے چل کرایک نہریر پہنچے جوسرخ خون کی تھی۔نہر میں ایک آ دمی تیرر ہا تفا اور کنارے پر بہت بڑا پھر لئے ایک آدمی کھڑا تھا۔ یہ تیرنے والا مخض اس كنارے والے آدمی كے سامنے آكر منہ مجاڑتا تواس كے منہ ميں پھر ڈال ديتا۔ مچروہ کچھ دیر تیرکر واپس آ جاتا اور منہ مجاڑتا۔ دوسرا پھراس کے منہ میں پھر رکھ دیتا۔ پہسلیلہ ای طرح جاری تھا۔ میں نے یو محابہ کون ہیں؟ انہوں سنے کھا کہ

موت کے بعد عالم برزخ کے حالات کھی اور کے سے ان کے ان کا کھی ہے۔ آ کے چلئے۔آ کے چل کرہم ایک بدترین شکل والے آ دمی کے پاس پہنچے۔اس کے

یاس آگئی وہ اس کے گرد چکرلگار ہاتھا۔ میں نے کہا ریکون ہیں؟ انہوں نے کہا كة كي على - بهرم ايك سرسز باغ من ينيج جس من فعل بهار كابر بهول تفار باغ میں ایک مخص اس قدر لمباتھا کہ اس کا سرآسان سے لگتا تھا۔ اس کے پاس کچھ بيج تصح جن كوميل نے بھى ندد يكھا تھا۔ انہوں نے پھركہا كرا سے چلئے تو ہم ايك عظیم باغ میں پہنچے کہ اس سے براباغ میں نے بھی نہ دیکھا تھا اور نہ اس سے زیادہ حسین باغ بھی نگاہ سے گزراتھا۔ انہوں نے چرکہا کہ آ سے چلئے۔ بنب ہم اس کے اندراخل ہوئے تو ہم ایک ایسے شہر میں پہنچے جوسونے اور جاندی کی اینوں سے بنا تھا۔ہم نے شہر کے دروازے پر پہنچ کراس کو کھلوایا ، جب اندر داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ عجیب ہتھے۔ان کا میچھ جسم توحسین ترین اور پچھ بدترین تھا۔ان فرشتوں نے ان سے کہا کہ جاؤاس نہر میں داخل ہوجاؤ کیونکہ سامنے ایک نہر تھی جس کا یانی سفید تھا۔وہ اس میں داخل ہو گئے۔ جب واپس ہوئے تو ان کی بدصورتی حسن میں تبديل ہوگئ-ان فرشتول نے كہا كه يه جنات عدن " إوربيات كالمحكانا ہے۔ اب جومیں نے نظراٹھا کر دیکھا تو ایک محل سفید بادل کی ما نندتھا۔ میں نے ان سے کہا کہ بارک اللہ اب مجھ کو چھوڑ دوتا کہ اینے کل میں داخل ہوجاؤں ۔ انہوں نے کہا آب داخل تو ہوں گے مرا بھی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جو چیزیں میں نے دیکھی ہیںان کی تشریح کریں۔انہوں نے کہا کہ پہلامخص وہ تھا جس نے قرآن

پڑھ کرچھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سوجانے کاعادی تھا۔اس کے ساتھ ہیہ برتاؤ قيامت تك ہوگا۔ دوسرا هخف جھوٹا تھا'اس پے ساتھ یہ برتاؤ قامہ ہے ہے۔

گا۔ نظے مرداور عورتنس زانی اور زانیہ تھیں۔ نہر میں تیرنے والاسود خور تھا۔ آگ کے باس گھومنے والاحض مالک داروغہ جہنم ہے۔ باغ میں کھڑا ہونے والا دراز قد

حضرت ابراجیم ملیالی ہیں۔ان کے پاس کھڑے بیجوہ ہیں جوفطرت پرمرمے۔

صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول الله مانالیم این کیا ان میں مشرکین کے بیج

بھی شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔جولوگ آ دھے خوبصورت آ دھے برصورت

تضوه التصاورير ك دونول كام كرنے والے تصراللد تعالى نے ان كودركز رفر مايا

اور میں جبرئیل ہوں اور میرے ساتھ میکا ئیل ہیں۔علمائے کرام فرماتے ہیں کہ بیہ

خواب عذاب برزخ مل تص ہے كيونكدانبياء كاخواب وى موتاہے۔

و "شعب الایمان" میں ابن الی الدینا اور بیمی نے عبد الحمید بن محود سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت ابن عباس کی جگائے یاس بیٹھا تھا کہ ان کے یاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم ج کو گئے۔ ہمارے سماتھ ایک ساتھی تھا۔

جب ہم ذات الصفاح کے مقام پر پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کے گفن دفن کا انتظام کیا۔ جب قبر کھودی تو سانپوں سے بھری ہوئی تھی تو ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو وہ بھی سانیوں سے بھری ہوئی تھی۔تو اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔حضرت ابن عباس کھی کھیانے فرمایا کہ بیہ سب چھاس کیند کی وجہ سے ہووہ اسنے دل میں رکھتا تھا۔ بیمی کے الفاظ بدین کہ بیاس کے اعمال کی سزاہے۔ان دونوں میں سے ایک میں وفن کر دیا کہ جہاں مجھی قبر کھودلو وہی حال ہوگا۔اس کی عورت سے اس کے اعمال کے بارے میں يوحها كما تواس زبتاماك كهانا بتخاتها ابين بين سريجه كم والون كملئز كال لبتا

اور کی بوری کرنے کیلئے اس میں ملاوٹ کردیتا تھا۔

### ۲۲\_ان چیزول کابیان جوعذاب قبر سے نجات دیتی ہیں:

طرانی نے ''کبیر'' میں حضرت عبدالرحن بن سمرہ والفؤ سے روایت کی ہے کہ ایک دن نبی کریم ملکی انتریف لائے اور فرمایا کہ آج رات میں نے عجیب خواب ديكها كه ايك صحف كى روح قبض كرنے كوملك الموت تشريف لائے كيكن اس كاماں باپ كى اطاعت كرنا سامنے آگيا اوروہ نج گيا۔ايك مخض پرعذاب جھاگيا ليكن اس كے وضونے اسے بياليا۔ ايك مخص كود يكھاكه پياس كى شدت سے زبان نكا لے ہوئے ہے حوض پرجاتا مركونا دياجاتا۔اتے ميں اس كے روزے آ گئے اور اس کوسیراب کردیا۔ایک محض کودیکھا گیا کہ انبیاء علیم السلام کے حلقے میں جانا جا ہتا تھا تکروہ دھتکار دیاجا تا گیا کہ اس کاعشل جنابت آیا اور اس کومیرے یاس بٹھا دیا۔ایک مخص کودیکھا کہ اس کے گردتاریکی جھائی ہوئی ہے کہ اس کا جے وعمرہ کا م كيااوراسكومنوركرديا \_ا يكمخض كوديكها كهوهمسلمانول \_ كفتگوكرنا جا بهتا تقاليكن کوئی اسے مندندلگاتا 'توصلہ رحی اس کے کام آھئی۔مونین سے کہا کہتم اس سے كلام كرو - ايك محض كے جسم اور چيرے كى طرف آگ بردھ ربى تھى اور وہ اينے باتها سي بيار باتفاتواس كاصدقه كام آحميا اوراس كوبياليا اوررحت كفرشنول کے حوالے کردیا۔ ایک مخف کودیکھا کہ گھٹوں کے بل بیٹھا ہے مگراس کے اور خدا ك درميان جاب ہے۔اس ك حسن خلق نے خداسے ملاديا۔ا يك حض كواس كا صحیفہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا مگرخدا کا خوف آگیا اس کی وجہ سے صحیفہ اس کے دائیں

ہاتھ میں دیا گیا۔ایک مخص کی نیکیوں کاوزن ہلکا تھا کہاس کی سخاوت نے وزن برحا ویا۔ایک مخض جہنم کے کنارے کھڑا تھا کہ خداسے ڈرنا اس کے سامنے آگیا اور وہ نج گیا۔ایک مخض جہنم میں گر گیا 'اس کے وہ آنسو جوخدا کے خوف سے نکلتے تھے آئے اور اس کی وجہ ہے وہ نچے گیا۔ایک مخض جنت میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ کے اوکوں کے ہونٹ کانے جارہے تھے میں نے جبریل سے یو جھا ریکون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیلوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ پھیلوگول کی ان کی زبانوں سے لٹکا دیا گیامیں نے جبریل سے بوجھا تو انہوں نے بتایا کہ بیہ لوگوں ہر بلاوجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں۔ بیصدیث بہت عظیم ہے کہ اس میں ایسے اعمال کا ذکر ہے جوآ فات سے محفوظ رعیں گے۔

ترندی اور بینی نے خالد بن عرفطہ سے روایت کی ہے کہرسول الله ما فرمایا کہ جو پید کی بیاری میں مرائجنت میں واخل ہوگا۔ ابن ماجدنے اسے حسن کہا۔ عبدنے اپنی مند میں حضرت ابن عباس دالفئے سے روایت کی کہ انہوں نے ایک محض سے کہا کیا میں تم کوایک حدیث کا تحفدوں جس سے تم خوش ہوجاؤ۔ اس نے کہا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ ملک خود پڑھؤاسے بیوی بچوں کواور کھر میں رہنے والے بچوں کو نیز پڑوسیوں کو پڑھاؤ کیونکہ بینجات ولانے والی ہے۔خدا ے جھڑا کر کے نجات دلائے گی۔

وض الریاحین میں بعض یمنی صالحین سے مروی ہے کہ وہ ایک میت کو وٹن کر کے واپس ہونے مکے توانہوں نے قبر میں مارنے اور کوشنے کی آ وازی۔ پھر قبه سرکال کیا آکا ایک شیخ نے کہا: تیری خواتی ہوئو کون ہے؟ کیا تیری ٹائی ہورہی

ئی؟اس نے کہا کہ میں میت کاعمل ہوں۔ پھر کہا کہ میت کے پاس سورہ کیلین اور اس کی سور تنب تھیں' وہ آگئیں اور مجھے مار بھگایا۔

ا " " ترغیب " میں اصبهانی نے حضرت ابن عباس دلی کھی سے دوایت کی ہے۔
جس نے جمعہ کے دن مغرب کے بعد دور کعتیں پڑھیں اور ہرر کعت میں سور ہ کے بعد دور کعتیں پڑھیں اور ہرر کعت میں سور ہ کئے بعد پندرہ مرتبہ سور ہ زلزال کو پڑھا تو اس پرعذابِ سکرات اور عذاب قبر سان ہوگا اور قیا مت کے دوز وہ بل صراط سے باسانی گزرے گا۔

ا بیمی نے کہا کہ ابن رجب نے حضرت انس بن مالک دلائے کے سے روایت اسے کہ دمضان المبارک میں عذاب قبر مردوں پرنہیں ہوتا۔

# ا قبر میں مرنے والوں کی حالت:

طبرانی نے حضرت ابن عمر کھا گھٹا سے روایت کی ہے کہ رسول اللّٰہ ماُٹائیٹے فرمایا کہ کلمہ کولوگوں پر نہ موت کے وفت خوف اور وحشت ہوگی نہ قبر میں نہ میں۔

ابویعلیٰ اور بیمی نے حضرت انس داللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ بیمی نے فر مایا کہ انبیاءعلیہ السلام زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔
مسلم نے حضرت انس داللہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ماللہ کے ایک معراج حضرت موئی علیہ السلام کواپئی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔
معراج حضرت موئی علیہ السلام کواپئی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔
ابولیم نے یوسف سے اور انہوں نے عطیہ سے اور انہوں نے ثابت

کہ ٹابت حمید طویل سے کہتے تھے۔اے حمید! کیاتمہیں ایس حدیث معلوم ہے

جس سے پیتہ چلتا ہو کہ انبیاء کے علاوہ دیگرلوگ بھی اپی قبروں میں نماز پڑھے
ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیس۔ اس پر ٹابت بنانی نے دعاما گلی کہ اے اللہ! اگرتو کس
کوقبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیت و ٹابت کوضرور دینا۔ جبیر کہتے ہیں کہ میں
خدائے وحدہ لاشریک کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ٹابت بنانی کوقبر میں اُتارا
اور میر سے ساتھ حمید بھی تھے جب ہم اینٹیں رکھ چھے تو اچا تک ایک این گر پڑی
اور میں نے ٹابت کود یکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ دہے تھے کیونکہ خدائے ان
اور میں نے ٹابت کود یکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ دہے تھے کیونکہ خدائے ان
کی دعا کور د نہ فرمایا۔

ترفری اور بیبی نے حضرت ابن عباس الفائیا سے دوایت کی ہے کہ ایک صحابی نے کئی قبر پر اپنا خیمہ لگایا اوران کو پھ نہ تھا کہ بیر ہر ہے۔ انہوں نے سنا کہ اندرکوئی شخص سورہ ملک پڑھ چکا تو بعد میں اس صحابی نے بی کریم مالٹینی کی خدمت میں واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم مالٹینی کی خدمت میں واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم مالٹینی نے فرمایا کہ بیسورہ عذاب قبر سے نجات ولانے اور عذاب کورو کنے والی ہے۔ فرمایا کہ بیسورہ عذاب قبر سے نجات ولائے اور عذاب کورو کنے والی ہے۔ ابراہیم کورکن نے جھے اطلاع دی کہ قبر کھودتے وقت اسے ایک این فی کہ اس سے مشک کی خوشبو میک ربی تھی۔ اس پر میں نے قبر کے اندرد یکھا تو ایک پوڑھا بیٹھا ہوا قرآن پڑھ د ہاہے۔

عافظ الو بكر خطيب نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ عیمیٰ بن محمہ نے کہا کہ میں سنے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ عیمیٰ بن محمہ نے کہا کہ میں نے ایک رات الو بکر بن مجاہد کوخواب میں دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آب تو مُر دہ بین کسر رہ یہ رہ میں میں دانہ کر

نداور ختم قرآن کے بعد دُعا کرتا تھا کہ اے اللہ! مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی تو فیق طافر مانا 'اس لئے میں پڑھتا ہوں۔

تفیر میں ارشاد فر مایا کہ شہید کے پاس ایک کتاب لائی جاتی ہے جس میں ان لوں کے نام درج ہوتے ہیں جواس سے ملاقات کرنے کیلئے جلد ہی آنے والے بستے ہیں۔ یہ دکھے کرخوش ہوتا ہے بالکل ای طرح جس طرح دنیا میں اپنے کسی مافر کے آنے پرخوش ہوتا ہے بالکل ای طرح جس طرح دنیا میں اپنے کسی مافر کے آنے پرخوش ہوتے ہیں۔

ابن عساکر نے حضرت سعید بن جبیر دلائٹؤ سے دوایت کی ہے کہ حضرت نعباس دلائٹؤ کا فائف میں انتقال کر محیے تو میں ان کے جناز ہ میں شریک ہوا۔ میں نے ایک سفید پرند دیکھا جوان کے ہمراہ قبر میں داخل ہوگیا مگر اسے نکلتے نہ دیکھا۔ ب وہ دفن کرد ہے محیے تو کسی نے بیآ یت پڑھی مگر پڑھے والانظرنہ آیا۔

ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ريك راضية مرضية (پاره ۳۰ سوره الفجر، آيت ۲۸،۲۷)

عام طور پراس فتم کے پرندکومردے کے مل کی مثالی صورت سمجھا جاتا

-4

ابن عساکر نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس دی الی سے دوایت کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ دحیہ کلیم سے کلام کر میں نے دیکھا کہ آپ دحیہ کلیم کو میں نے دیکھا کہ آپ دحیہ کلیم کو میں ہے دواں ۔ حضور فرمار ہے ہیں۔ میں نے مناسب نہ مجھا کہ حضور سی اللہ الی کام کو قطع کردوں ۔ حضور نی کریم ما اللہ اللہ نے فرمایا کہ تہماری نگاہ جاتی دہے گی اور موت کے قریب خدااس کو واپس کرد ہے گا۔ چنا نچہ جب ان کو قسل کیلئے تختہ پر رکھا گیا تو ایک پر ندسفید آیا اور کفن میں داخل ہو گیا۔ حضرت عکرمہ و می اللہ نے جرت سے کہا کہ یہ کیا ہے جب ان کو فن کردیا گیا تو بی آبیت نی گئی۔

اَيْتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إلى رَبِّكَ رَاضِيةً مُرْضِيَّةً (باره ٣٠٠، سوره الفجر، آيت ٢٨٠١٧)

ای حدیث کی دیگرروایات میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس میان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس مطاقع کی دیگر میں تھیک ہوگئی۔

" دولائل میں بیتی نے حضرت انس بن مالک دلائی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمل ایک دلائی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمل میں بیٹی نے ایک لشکر تیار کیا اور اس پر حضرت علاء بن خضری کو کما غذر مقرر کیا میں بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ دفن کے بعد ایک فخض آیا اور کہا کہ بیز مین مردول کو قبول نہیں

كرتى 'باہر پھيك ديتى ہے۔اس كو دوميل كے فاصلہ برون كر دو۔ جب ان كو نكالنے لكے اور لحد تك يہنچ تو وہ وہاں پرموجود نہ تھے۔ قبر حدِنگاہ تک وسیع ہو چکی تھی اورنورے معمورتھی اس لئے ہم نے قبر کو بند کر دیا اور کوج کر مگئے۔

طافظ ابو بكرخطيب نے محمد بن مخلد سے روایت كی ہے كہ ميري والدہ كا انقال ہوگیا۔ میں ان کوقبر میں اُتار نے کیلئے اُترا تو دیکھا کہ یاس والی قبر سے پچھے حصه كل كياتو مجصا يك مخف نظراً ما جونے كفن ميں ملبوس تقاراس كے سينه برجمبيلي کے بھول کا ایک گلدستہ رکھا تھا۔ میں نے اُسے اُٹھایا 'وہ بالکل تروتازہ تھا۔ د وسرے حضرات نے بھی سونگھا 'پھراس کوو ہیں رکھ دیا اور سوراخ کو بند کر دیا۔

امام احمد ومنظر نے حضرت جابر بن عبداللد واللئون سے روایت کی ہے کہ ہم کی تعلیم دیجئے۔ ابھی بیر باتنس ہور ہی تھیں کہ وہ اپنی سواری سے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔رسول الله منگافیا کے خرمایا کہ تھکا کم مکرنعتیں زیادہ لے گیا کہ مشرف باسلام ہوتے ہی بلااعمالِ صالح جنت میں داخل ہو گیا۔میراخیال ہے کہ ریہ بھو کا تھا ' ب شک اس کی دونوں بیو یوں کو جنت میں دیکھا جوحوریں ہیں اور اس کے منہ میں جنت کے چل رکھر ہی ہیں۔

"شعب الايمان" من بيهي نے اپني سند سے قاسم بن عثان بن جدعی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مخص کوطواف کرتے دیکھا۔ مين ال كے پاس آيا تواسے بيلفظ كہتے سنا۔اللهم قضيت حاجة المتاجين و حساجته له مو تنقيض اسالله! تونيختاجون كي حاجتون كويورافر مايا اورميري

میں نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھائی تو دیکھا کہ سات جنتوں کے دروازے کھلے ہیں ہردروازے پرایک حور ہے۔ جب ہمارے ایک ساتھی کوتل کیا گیاتو میں نے دیکھا کہ ایک حوراُتری جس کے ہاتھ میں رومال تھا۔ اس طرح چی ساتھی شہید ہو گئے گرمیں نیچ رہا اور میرا دروازہ بھی کیونکہ جب جھے تل کیلئے پیش ساتھی شہید ہو گئے گرمیں نیچ رہا اور میرا دروازہ بھی کیونکہ جب جھے تل کیلئے پیش کیا گیاتو کسی نے بادشاہ سے مانگ لیا۔ اس وقت میں نے حورکود یکھا جو کہتی تھی اے حروم انسان! بہت بڑی چیز تھے سے فوت ہوگئے۔ یہ کہ کراس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت میں من عثان کہتے ہیں کہ دیا۔ اس وقت سے وہ حررت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ قاسم بن عثان کہتے ہیں کہ دیا۔ اس وقت سے وہ حررت اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ قاسم بن عثان کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میشن سب سے اضل تھا کہ اس نے وہ کچھد یکھا جو ہم نے نددیکھا اور شوق وجبت میں اتنا سرگرم ممل تھا اور صال کی قا۔

۲۳-قبرول کی زیارت کا بیان اور مردول کا اپنی زیارت کرنے والول کو پیچاننا اور و یکھنا:

المنت کا کفن اُ تارکر ﷺ ڈالیا تھا۔ ایک عورت صالہ عالیًا حضرت رابعہ بھری کے مست کا کفن اُ تارکر ﷺ ڈالیا تھا۔ ایک عورت صالہ عالیًا حضرت رابعہ بھری کے

بارے میں بیان ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے کفن چورکو بلا کر رقم دے دی تاکہ تحفن نهأ تارے۔ مرچونکہ وہ ہرجنازہ میں شریک ہوتا تھا کہ معلوم کرلے کہ کتنا اچھا کفن ہے۔اس نے اس عورت کے جنازے میں شرکت کی اور رات کواپی عادت کے مطابق قبر کھود کر کفن اُتار نے لگا تو عورت بول اُتھی کہ ایک جنتی اور بخشا ہوا بھائی اپنی بہن کا گفن کیوں اُتارر ہاہے اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ چور نے کہا كه بيربات بناؤ كه كفن چوركيے جنتی اور بخشا گيا؟ عورت نے کہا كه جب ميرا جناز ه یر ها گیا تو خدانے میری مغفرت کے ساتھ تمام لوگوں کی بخشش کر دی جنہوں نے ميراجنازه پڑھا'اورتو بھی انہیں میں شريك تھا۔ بين كركفن چور سيحول سے تائب موكيا اورجنتي مقام ياكرآئنده اس كى حفاظت كرنے لكا\_

احمداور حاکم نے حضرت عائشہ ذالیجا سے روایت کی ہے کہ میں اپنے جرے میں کیڑا اُتار کر داخل ہوجاتی کیونکہ جب تک حضور نبی کریم مانافیکم اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق واللئے وقن رہے میں پردہ نہ کرتی کہ ایک تو میرے شوہر تا مدار اور دُوسرے میرے باپ ہیں۔حضرت عمر طالفنؤ کو جب دن کیا گیا تو میں بزيا حتياط كے ماتھ كپڑااوڑھ كرداخل ہوتى اور حضرت عمر سے شرم وحياكى بناء پر يه پرده تها ( كرسب زنده بي)

طبرانی نے اوسط میں حضرت ابن عمر داللئے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ منافية أحديد واليسى يرحضرت مصعب بن عمير والفيز اوران كيساتعيول كى قبرول پر مفہر سے اور فرمایا کہ میں کو اہی دیتا ہوں کہم اللہ کے نزد کیک زندہ ہو۔ تو اے لوکو! ان ے ملاقات کروتوانبیں سلام کرو کیونکہ بیرقیامت تک جواب دینے والے ہیں۔ علائے کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا کہ حب معراج حضور نبی کریم مالیا کیا ہے دیکھا کہ حضرت موی علیہ السلام قبر میں کہ حب معراج حضور نبی کریم مالیا کیا گئی نے دیکھا کہ حضرت موی علیہ السلام قبر میں کھڑے ہوکر نماز پڑھنا ایک زندہ جسم ہی کی صفت ہے۔

جسمانی زندگی کی طرح کھانا پینا اوراس کا پایا جانا ضروری نہیں کیونکہ عالم برزخ میں احکام بدل جاتے ہیں۔البتہ ادراکات مثلاً علم کا برنا ' سنا' جواب دینا' شہداء اور غیر شہداء سب کیلئے ثابت ہے۔شہداء کی جسمانی زندگی کا بی شہوت ہے کہ اُن ۔ کے جسم گلتے اور سڑتے نہیں۔علامہ ببکی نے فر مایا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں رُوح کا جسم میں واپس آنامُر دے کیلئے ثابت ہے اس لئے شہداء کا تو کہنا بی کیا گریہ بات کہ دوح جسم میں باتی رہتی ہے یا نہیں اور بیزندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے یا محتات کی وضاحت حضرت موئی علیہ السلام کے قبر میں نماز کی طرح ہے یا محتات ہوجاتی ہے۔

'' کتاب الاعتقاد' میں بیعی نے بیان کیا ہے کہ وفات کے بعد انبیاء کی ارواح کو واپس کر دیا جاتا ہے اور وہ شہداء کی ماندا ہے درب کے ہاں زعرہ ہیں۔
ابن قیم نے ارواح کی باہمی ملاقات کے ذکر میں کہا ہے کہ ارواح کی دوشمیں ہیں' ایک وہ کہ جن پر عذاب ہو رہا ہے اس لئے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں۔
دوسرے وہ جو انعام و اکرام پانے والی ہیں' وہ آزاد ہیں اور ایک دوسرے کی ملاقات کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں۔
اس کے اس میں'جو دنیا میں ہو چکا اس پر بحث کرتی ہیں اور جو دنیا والے کرتے ہیں۔
اس کے اس میں گفتگا کہ تی ہوں اور ایک میں اور جو دنیا والے کرتے ہیں۔

كى اطاعت كرے كاوه الله كے انعام يانے والے حضرات انبياء صديفين شهداء اور صالحین کے ہمراہ ہوں مے جو بہت الجھے ساتھی ہیں۔ بیساتھی دنیا میں بھی عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔ان نتیوں مقامات پر ان کے ہمراہ ہوں مے جس کے ساتھ ان کی محبت ہوگی۔

😂 سیخ اساعیل حضرمی سے روایت ہے کہ وہ قبرستان سے گزر ہے اور ایک قبر پر کھڑے ہوکر بہت روئے اور تھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ ہننے لگے۔ جب ان سے اس کا سبب بوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جھے قبرستان والوں کا حال معلوم ہوا تو پت چلا کہان پرعذاب مور ہاہے۔اس پر مس نے بارگاہ ایزدی میں آہ وزاری کی۔اس پر جھے بتایا گیا کہم نے ان کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی ہے۔تواس قبروالی عورت بولی کہاے فقیہ اساعیل! میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی کیامیری بھی مغفرت ہوئی۔ میں نے کہا: ہاں تو بھی ان میں شامل ہے یمی چیزمیری بنسی کاباعث موئی۔

ابن عساكرنے الى تارىخ مىں الى سندسے دوایت كياہے كه منہال بن عمرونے کہا کہ میں مثق میں تھا تو بخدا میں نے حضرت حسین دلالٹیئے کے سرکولے جاتے ہوئے دیکھا۔سرکے سامنے ایک مخص سورہ کہف تلاوت کرر ہاتھا جب وہ

أُمْ حَسِبْتُ أَنَّ أَصْحَابُ الْكُهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْ ا مِن آيا تِنَا عَجَبًا (پاره۵۱،سوره الکېف،آپيت۹)

تواس وفت الله تعالى نے حصرت حسين والله كي سركوطا فت كويائى عطافر مائى اور دو بربان صبح يكاراً منے:

اعجب من اصحاب الكهف قتلى و حملى - كدامحاب كبف ك و والله الكهف قتلى و حملى - كدامحاب كبف ك و القدم التي و ا

تا میت کوکلہ طیبہ کی تلقین کیلئے ایک فخض بیٹھا تھا۔ جب اسے تلقین کرنے لگا تو میت کوکلہ طیبہ کی تلقین کیلئے ایک فخض بیٹھا تھا۔ جب اسے تلقین کرنے لگا تو میت نے کہا: اے لوگو! تعجب ہاس بات پر کہ ایک مردہ زیرہ کوتلقین کررہا ہے۔
میت نے کہا: اے لوگو! تعجب ہاس بات پر کہ ایک مردہ زیرہ کوتلقین کررہا ہے۔

بیٹی نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ ہاشم بن محر عمری نے کہا کہ مجھے میرے والد جمعہ کے روز نجر کے وقت شہداء کی قبور کی زیارت کیلئے گئے۔ جب ہم میرے والد جمعہ کے دوز نجر کے وقت شہداء کی قبور کی زیارت کیلئے گئے۔ جب ہم قبرستان بہنچے تو انہوں نے باواز بلند کہا:

سَلَام عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَتُم فَنِعَم عَقبَى النَّارِ سَلَام عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَتُم فَنِعَم عَقبَى النَّارِ تَوجواب دیا۔ وعلیکم السلام یا ابا عید الله۔

میرے باپ نے میری طرف متوجہ ہوکر کہا کہ کیاتم نے جواب دیا؟ میں نے کہا کہ بیس ۔ پھرمیرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کرا ہے دائیں کرلیا اور پھر دوبارہ سنے کہا کہ بیس ۔ پھرمیرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کرا ہے دائیں کرلیا اور پھر دوبارہ مواب آیا۔ تین بارا بیا ہی کیا اور تین بار جواب آیا۔ میرے والد شکر بحالائے۔

تبیق نے واقدی سے روایت کی کہ نبی کریم مالی گئی ہرسال شہداء اُحد کی قبور کی زیارت کو تشکیلے ہرسال شہداء اُحد کی قبور کی زیارت کو تشریف لے جائے جب کھاٹی کو تو بنیجے تو باواز بلند فرماتے:

#### سَلَام عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَتُم فَنِعَم عُقبَى النَّارِ سَلَام عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَتُم فَنِعَم عُقبَى النَّارِ (باره ۱۳ ایسوره الرعد، آیت ۲۲۲)

کہتم پرسلامتی ہواں گئے کہتم نے مصائب پرصبر کیا اور دار آخرت انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے۔

یکی معمول حضرت ابو بکر 'حضرت عمر و حضرت عثمان دی کاریا ۔ اور حضرت عثمان دی کاریا ۔ اور حضرت فاطمہ ذی فیکٹی کی آکر دعا کرتی تھیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص دائیت آکر دعا کرتی تھیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص دائیت آکر سلام کروجو کرسلام کرتے اور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کرفر ماتے کہ ان کوسلام کروجو تبہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

ابن عساکر نے اپنی سند سے ابوا یوب خزاعی سے دوایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب دی ہے کہ مانہ میں ایک نوجوان عبادت گزارتھا جو ہمہ وقت مجد میں مصروف عبادت رہتا اور حضرت عمر دی ہے کہ وہ مہت پہندتھا۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا 'رات کو وہ اس کے باس چلا جا تا اور اس کی خدمت کرتا۔ اس کے راستہ میں ایک فاحشہ کورت کا گھرتھا 'وہ اس نوجوان پر عاشق ہوگئی۔ وہ ہر روز اس کے راستہ میں فاحشہ کورت کا گھرتھا 'وہ اس نوجوان پر عاشق ہوگئی۔ وہ ہر روز اس کے راستہ میں کھڑی ہوجاتی تھی 'جب وہ کھڑی ہوجاتی تھی 'جن کہ ایک روز وہ اس کو اپنے درواز سے پر لے گئی۔ جب وہ داخل ہونے نگا تو اس کو خدا کی یا وہ اس کی زبان سے بساختہ نکل گیا۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَعُوا إِنَّا مُسَهُمْ طَأَنِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَنَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ عَنَ الشَّيْطَانِ تَنَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ عَنَ الشَّيْطَانِ تَنَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ عَنْ الشَّيْطَانِ تَنَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ عَنْ الثَّيْطُونَ ( بِإِره ٩ ، سوره الاعراف، آيت ٢٠١)

بے شک متنی لوگ وہ ہیں کہ جب شیطان کا کوئی وسوسہان کے پاس آتا

بيآيت پڑھى اورنو جوان بے ہوش ہوكركر پڑا۔اس عورت نے باندى كو بلایا اور دونوں نے اس نوجوان کو تھیدے کراس کے دروازے کے باہر پھینک دیا۔ جب باب اس کی تلاش میں لکلاتو دیکھا کہ دروازے کے باہر بے ہوش پڑا ہے۔وہ اس كوأ تھاكراندر كے كيا۔ رات كئ اس كو بوش آيا۔ باب نے ماجرا دريافت كيا تو بیٹے نے واقعہ سنایا۔ باب نے یو چھا کہ کون ی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہی آیت وُ ہرائی۔ پڑھتے ہی ہے ہوش گیا۔لوگوں نے ہلایا جلایا تمروہ مرچکا تھا۔اسے راتوں رات دنن کر دیا گیا۔ میچ کو بیدوا قعہ حضرت عمر ملطقتی کو بتایا گیا تو وہ اس کے باب کے پاس تعزیت کو مخے اور کہا کہ جھے خبر کیوں نہ کی؟ اس کے باب نے کہا کہ اے امیر المومنین رات کا وقت تھا اس لئے آپ کو تکلیف نددی۔ آپ اس کی قبر پر محتة اوركها:

(يا فلال ١) وَلِمَنْ حَافَ مَعَامَرُ رَبِّهِ جَنْعَانِ (اے فلاں) جوایے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرااس کے لئے دو جنتیں ہیں۔(یارہ ۲۷ سورہ الرحمٰن،آیت تمبر۲۷) اس برنو جوان نے قبرسے جواب دیا:

> يا عمر اعطائيهما ربي في الجنة مرتين (لینی میرے ربے نے وہ دونوں جنتیں مجھ کوعطافر مادیں)

"ابالی" میں ماملی نے حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ سے روایت کی ہے كرايك مخض ايني بيوى كے بمراہ شام ميں تھا۔ان كا ايك لڑكا شہيد ہو چكا تھا۔ايك وادرای زارا که ای سدار کمی تربیک برای ناخی سری سرک ای سارا بیٹا آ رہا ہے۔ عورت نے کہا کہ بیٹا تو عرصہ سے شہید ہو چکا ہے اب کہاں سے آئے گا۔ وہ آ دمی استغفار پڑھ کر خاموش ہو گیا' گرسوار قریب آگیا تو شبہ دُور ہوا کہ واقعی وہ ان کا بیٹا ہے۔ باپ نے کہا: بیٹا تو شہید ہو گیا تھا'اب کہاں سے آگئے؟ اس نے کہا کہ واقعی وہ شہید ہو چکا تھا گر آج حضرت عمر بن عبدالعزیز (میشائد) کا وصال ہو گیا ہے' شہداء نے خدا سے اجازت چاہی کہ وہ اس جنازہ میں شرکت کریں تو میں نے بھی خدا سے اجازت کی کہ آپ کوسلام کر آؤں۔ پھر ان کی دعا کہ یہ تعدوہ چلا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشائد کا وصال ای وقت ہوا تھا۔

بیروایات آئمہ حدیث نے اپنی کتب میں نقل فرمائی ہیں۔اس کے بیان سے عوام کو حقیقت حال سے آگاہ کرنامقصود ہے۔

علامہ یافتی نے فرمایا ہے کہ مردوں کا اچھی یابڑی حالت میں ویکھنا ایک فتم کا کشف ہے جس سے بھی بشارت اور بھی نصیحت مراد ہوتی ہے بھی بہت فائدہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو ایصال ثواب کیا جائے یا اس کا قرض اُ تارا جائے۔ پھر مُر دوں کا دیکھنا بحالت ِ خواب ہوتا ہے اور بھی جاگتے میں بھی جو کرامت اولیاء اللہ ہے۔ بعض اوقات روعیں علیین یا سجین سے آگر اپنے جسموں کرامت اولیاء اللہ ہے۔ بعض اوقات روعیں علیین یا سجین سے آگر اپنے جسموں کے ساتھ قبر میں متعلق ہوجاتی ہے بالحضوص جمعہ کی رات کو روعیں آپس میں بیٹے تی اور کو اوقات ہوتا ہے اور سختی عذاب برعذاب ہوتا ہے۔ کلام کرتی ہیں ۔ سختی اِ نعام پر انعام ہوتا ہے اور سختی عذاب برعذاب ہوتا ہے۔ روحوں کو کھیں اور کو ہوتا ہے۔ اور سختی میں اور کو ہوتا ہے۔ مرحوں کو کھی ہوتا ہے تو صرف ارواح کو ہوتا ہے۔ مگر جب ارواح تی میں ہوتی سرق ٹی اس فیل اور میں میں ہوتا ہے۔ میں میں میں ہوتا ہے۔ میں میں ہوتا ہے۔ میں میں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ میں میں ہوتا ہے۔ میں میں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے تو صرف ارواح تی میں ہوتا ہے۔ ہ

ابن قیم کے زویک احادیث وآثاراس امریردلالت کرتے ہیں کہ جب كونى مخص كسى قبريرا تاب توصاحب قبركواس كى المدكاعلم بوتاب اوروه اس كاكلام سنتائب اس سے انس حاصل كرتائ اس كے سلام كا جواب ديتا ہے اور بينم داء اور غیر شہداء کوعام ہے اس میں وفت کی بھی شخصیص نہیں ، پھر حضور نبی کریم مالطیا ہے نے ابل قبركے سننے اور و يكھنے والول سلام كرنے كا تھم ديا ہے۔

ابن ابی الدنیا اور بیمی نے عثمان بن سورہ سے روایت کی ہے کہ جب میری مال کا انتقال ہو گیا تو میں ہر جمعہ کی رات کوان کے پاس آتا تھا اور ان کیلئے اور تمام اہل قبور کیلئے وُ عائے مغفرت كرتا تھا۔ ایك رات میں نے ان كوخواب میں دیکھااور مزاح پوچھا'تو مال نے کہا کہ موت کی تکلیف سخت ہے مگرخدا کا شکر ہے كه برزخ ميں بہترين حالت ميں ہوں۔ پھولوں كابستر بچھاتى ہوں اورسندس اور استبرق كالنكيه بوتاب- يوجها كه مال جھ كوكيا كمھ حاجت ہے؟ اس نے كہا كتم نے میری زیارت کرنا چھوڑ دی ہے ایسانہ کرؤ تمہارے آنے سے مجھے اُنس ہوتا ہے جب تم آتے ہوتو دوسرے مُروے مجھے بثارت دیتے ہیں کہ تمہارے کھرے زیارت کرنے والا آر ہاہے اور وہ خود بھی خوش ہوتے ہیں۔

ابن قیم نے کہا کہ اگر کوئی مخص بیہ کیے کہ زندہ انسانوں کوسلام کرتے وقت لفظ سلام اس کے مقدم کرتے ہیں کہ ان سے جواب کی توقع ہے اس لئے دعا کومدعولۂ پرمقدم کردیا گیا، لیکن مردے سے بیتو قعنبیں ہے۔اس کاجواب بیہ كمر و معلى بھى جواب كى تو تع ہے جيسا كدا حاديث سے معلوم ہوا۔

وعل يزخم مين وما كرااذان كمام وخفس كر ذكر معتدم كراراه

جس كيك وعاكى جاتى ب جيك سلام على دوم سلام على ابراهيم سلام عليكم بها صبرتم ترجمه: نوح عليه السلام پرسلام بوسلام بوابرا بيم عليه السلام ير تمهار عصر كى وجهسة تم يرسلام مور

مگر بدعا میں اس محض کا ذکر پہلے کرتے ہیں جس کے واسطے دعا کی گئی ہو۔وان علیك لعنتی۔ اےشیطانتم پربے شكم میری لعنت ہو۔وعلیكم دانرة السوء اوران پربرائی كا گيرامو وعليهم غضب اوران پرتاراضكى بــــ موت كالبهترين وقت:

ابوقیم نے حضرت ابن مسعود مالفتی سے روایت کی ہے کہ رسول الله منافقیم نے فرمایا کہ جس کا انتقال ختم رمضان پر ہوا 'جنت میں داخل ہوگا۔ جس کا انتقال ختم عرفه بربهوا بهنت مين داخل موكا بسب كالنقال صدقه كاختام بربهوا وه بهي جنت میں داخل ہوگا۔

احمد بن حذیفہ ہے روایت ہے کہ خدا کے رسول مُلَّاثِیْم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ طبیبہ عض اللہ کی رضا مندی کیلئے پڑھاوہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے اللہ كى رضا كيلية روزه ركهاوه جنت من داخل جوگا بس نے الله كى رضا كيلية صدقه كيا اس كا خاتمه اس بر موگا كه وه جنت ميس داخل موگا\_

ابوقیم نے حضرت جابر دلائٹؤ سے روایت کی ہے کہ رسول الله مالائولیم نے فرمایا کہ جو محض جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو وفات یائے گاوہ عذاب قبرے محفوظ

🥸 " ترغیب" میں حمید نے اپنی سند سے ابوجعفر سے روایت کی کہ جمعہ کی رات روش اور دن جھلملاتا ہے۔جو جمعہ کی رات کومرے کا عذاب قبرے محفوظ ہو كيا جوجمعه كون مركا عذاب جنم سا زاد موكار

٢٥ وه اعمال جوجنت مين جلد يجنيخ كاذر بعيه بين:

كا نسائي اورابن ماجه نے اپني تھے ميں اور دار قطنی نے ابوا مامه سے روايت كى ہے کہ رسول الله مالالليام نے فرمايا کہ جس نے ہر نماز کے بعد آيت الكرى پڑھى وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ بیٹی نے بھی یمی روایت کی ہے۔ ۲۷۔میت کے مکنے سرنے کا بیان مگرانبیاءاوربعض چنداشخاص

اس میں مشتقیٰ ہیں:

فرمایا کدانسان کی ہر چیزگل سر جاتی ہے ریڑھ کی ہٹری کے سوائے اس سے قیامت کے دن اس کی ترکیب ہوگی کہ یہ بمنزلہ بنیاد کے ہے باقی اعضاء اس کے ساتھ آکر

ابوداؤد اور حاکم نے اوس بن اوس سے روایت کی ہے کہ تی کر بم مالطینی نے فر مایا کہ جمعہ کےروز مجھ برصلوٰ ہ وسلام بکثرت پڑھو کیونکہ تمہاراصلوٰ ہ وسلام مجھ ير پيش كياجاتا ہے۔ صحابہ نے جب بيكها كه يارسول الله! آپ تومٹي ميس مل كھے ہوں گے تو درود کیسے جیجیں؟ اس پر حضور مالگیائم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین برحرام کر د ماہے کہ نبول کے جسموں کو کھائے۔ یہ

إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَى الْكُرْضِ إِنْ تَأْكُلُ آجْسَادَ الْكُنْبِيَاءِ فَنَبِيَّ اللَّهِ حَيَّى يرزق (ابن ماجه:۲۷، مشکلوة ص ۵۲۱) پرزق (ابن ماجه:۲۷، مشکلوة ص ۵۲۱)

ما لک نے عبدالرحمن بن ابی صعصه سے روایت کی ہے کدان کومعلوم ہوا کے عمر و بن حموع اور عبداللہ بن عمر و کی قبروں کوسیلاب نے کھول دیا۔ دونوں ایک ہی قبر میں دنن تھے۔وہ جنگ اُحد میں شہید ہوئے تھے۔لوگوں نے جب کھود کر دوسری جكنتفل كرناحا بإتومعلوم مواكهان كوابهى فن كيا كيابياب-ان مي ايك اين زخم بر ہاتھ رکھے تھے۔ ہاتھ ہٹایا گیا مگرانہوں نے چرو ہیں رکھ لیا عالانکہ بیرواقعہ غزوہ أحدكے چھياليس سال بعد كاہے۔

بیمتی نے '' دلائل'' میں دوسری سندے اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ جب ان كا ہاتھ مثایا گیا تو خون بہدلکا اس پر ہاتھ جب والیس ر کھ دیا گیا تو خون بند ہو کیا۔ پھر رہیجی بیان ہے کہ جب حضرت معاویہ طالفیئے نے ارادہ کیا کہ یانی کا چشمہ تكاليس تواعلان كردياكه يهال يرجس كاساتقى باس كيلية واليراوك آئ اورائي مردول كود يكما توبالكل تازه تنظ حتى كدايك كے ياؤں ير بھاوڑ الگ كيا تو خون بہدلکلا۔لوگ مٹی کھود تے تو مٹی سے مشک کی خوشبوآتی ۔ ابوسعید خدری دالنین نے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی مختص شہداء کی حیات کا انکار نہ کرے گا۔

فرمایا: طلب بواب کیلئے اذان کہنے والاضخص مثل شہید کے ہے جب وہ مرجاتا ہے اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے نہ کھاتے ہیں۔

### القريرميت كيلية قرآن خواني:

عبدالعزيز جوصلال كے ساتھی ہے ان سے روایت ہے كہ حضرت انس طالفي نے فرمایا كه نى كريم مالفيكم كا ارشاد ہے كه جس نے قبرستان میں سورہ ليبين پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے مُر دوں کے عذاب میں تخفیف فر مائے گا اور پڑھنے والے کومر دول کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ قرطبی سے روایت ہے کہ مردول کے پاس کیبین پڑھنااس کے دومقام ہیں مرتے وفت دوسرا قبر پر\_ امام غزالی نے احیاءالعلوم میں اور مولانا عبدالحق نے احمد بن طنبل سے روایت کرتے ہوئے''عاقبت' میں بیان کیا ہے کہ جبتم قبرستان میں داخل ہوتو سوره فانخهٔ معو زنین اخلاص پرمواس کا تواب اہل قبر کو پہنچا دو کہ بیٹواب پہنچا ہے۔ 🕸 قرطبی نے بیان کیا ہے کہ پڑھنے کا ثواب پڑھنے والے کو ہے اور میت کو سننے کا نواب ہے۔نص قرآن کے مطابق سننے والے پردم ہوتا ہے۔ وَإِذَا قُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (ياره٩، سوره الاعراف، آيت٢٠٢) للنداخداك كرم كے بعيد تبين كه يرجي اور سننے والا دونوں كا تو اب ميت

فآویٰ قاضی خال میں ہے کہ جومیت کو مانوس کرنا چاہیے وہ قبر کے پاس پڑھے ٔ ورنہ قرآن جہاں چاہے پڑھے خدا ہر جگہ سے اس کی قراکت سنتا ہے اور ثواب عطا کرتا ہے۔میت کوثواب عطا ہوتا ہے۔ ابوبكر بن عبدالباقی انصاری نے سلمہ بن عبید سے دوایت کی ہے وہ کہتے کے وہ کہتے ہیں کہ تماد کی نے بتایا کہ ایک رات میں مکہ کے قبرستان کی طرف چلا گیا۔ ایک قبر کے یاس سوگیا۔ دیکھا کہ قبروالے حلقہ درحلقہ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا كدكيا قيامت أحمى؟ انبول نے كہا كتبين البنة بهار كايك بھائى نے سورہ اخلاص يره كرسب كواس كانواب يبنجايا وه نواب بهم ايك سال يعلقهم كرريم بيل

ابن سعد نے مورق سے روایت کی ہے کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ ملافظۂ نے وصیت کی کدان کی قبر پردوشاخیس رکھدی جائیس اور تاریخ ابن نجار میس کثیرین سالم کے تذکرے میں ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ جب ان کی قبر مث جائے اس کی دوبارہ تقمیر نہ کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم فرما تا ہے جن کی قبریں مٹ جاتی ہیں'اس لئے میں تمنار کھتا ہوں کہ میراشار بھی ان لوگوں میں ہو جائے۔چنانچہابن نجار کے مطابق آثار میں اس قتم کی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہاپی سند سے حضرت وہب بن مدید ملافقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملافیہ کھالیں قبرول سے گزرے جن کوعذاب ہور ہاتھا'اس کے ایک سال بعد گزرے تو عذاب ختم ہو چکا تھا۔ بارگاہِ ایز دی میں سوال کرنے برآ سان سے ندا آئی کہ ان کے کفن بھٹ گئے بال بھر گئے قبریں مٹ تنین میں نے ان پر دم کھایا کیونکہ میں ایسے لوگوں بررحم کیا کرتا ہوں۔

# ١٨ ـ ميت كى قبر مين نفع دينے والى چيز ول كابيان:

ابن ابی الدینا نے ٹابت بنانی میشان سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ

ہے کہ تیری آنکھیں معندی ہول آرام سے سو اور خدا تھے سے راضی ہواور حدِ نگاہ تك اس كى قبر ميں وسعت كردى جاتى ہے اور ايك كھڑكى جنت كى جانب كھول دى جاتی ہے' وہ جنت کی نعمتوں اور خوشبوؤں ہے لطف اندوز ہوتا ہے' اس کے پاس اس کے نیک اعمال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بچھکو پیاسار کھا' بیدار رکھااور مصيبت ميل دالاتوآج مم تيرے مونس وعمكسار بين حي كرتو جنت ميں داخل مو۔ 😂 سیخین علیه الرحمة نے حضرت انس والفنؤ سے روایت کی که رسول الله مَا لِلْهُ إِلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ جاتی ہیں وو واپس آ جاتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے۔ کمروالے مال عمل یہ تین چیزیں ہیں میلی دووالیس آجاتی ہیں اور عمل روجاتا ہے۔

ابن ابی الدنیائے کعب الفیج سے روایت کی کہ جب مومن کوقبر میں رکھا جاتا ہے تو مومن کے اعمال صالحہ اس کو گھیر لیتے ہیں۔ نماز روزہ جج جہاد صدقہ 'اب جب عذاب کے فرشے پیروں کی طرف ہے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے کہ پیچیے ہٹ کیونکہان ہیروں سے کھڑا ہوکر بیخدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا'تو عذاب سرکی جانب ہے تا ہے توروزہ کہتا ہے کہ دُوررہو کہ بیضدا کیلئے پیاسار ہا'تو عذاب جسم كى طرف سے تا ہے توج اور جہاد آڑے آتے ہیں تو عذاب ہاتھوں كى جانب بر هتا ہے تو صدقہ حاکل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ہاتھوں کو کیوں عذاب ہوسکتا ہے جوالله تعالیٰ کی راه میں رزق بانٹے تھے۔ پھراس انسان کومبار کیاد دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو زندگی اور موت دونوں ہی میں کامیاب رہا۔ پھر فرشتے اس کیلئے

-

جنتى بچھونا بچھاتے ہیں اور اس کی قبر کو حدثگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے اور ایک قتریل كوقيامت تك كيلي وبال روش كردياجا تاب-

ابن ابی الدنیائے یزید بن ابی منصور سے روایت کی کہ ایک ھخص قر آن پڑھتا تھا'جب اس کی موت کا وفت آیا تو رحمت کے فرشتے آئے کہ اس کی روح قبض كرين تو قرآن نكل آيا اور كهني لكاكدا \_ مولا! اس كاسيندميري قيام كاه تها، تو الله تعالى فرمائے كاكماس كوچھوڑ دو\_

اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن اور حفظ قرآن زیادتی عمر کا سبب

ابن ماجه اور ابن خزیمه نے حضرت ابوہریرہ مالٹیئ سے روایت کی 'وہ فرماتے ہیں کے رسول الله مانا تائی کے خور مایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب قبر میں انسان كو پہنچتا ہے۔ علم ولدِ صالح ، كوئى كتاب كوئى مسجد مسافر خانه نبر كنوال تھجور وغيره كادرخت صدقه جاربيان تمام اشياء كاثواب مرنے كے بعد بھى ملتار ہے گا۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں حضرت مالک بن دینار میشند سے روایت کی كه من جعد كى رات ايك قبرستان من داخل مواتو ديكها كدايك نور چيك ربائة من نے کہالا الب الا الله السامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے قبرستان والوں کی مغفرت كردى توايك تيبي آواز آتى ہے كہا ہے مالك بن دينار عبينيا إبيمومنوں كا تحفہ ہے اسیے مومن بھائیول کیلئے۔ میں نے تیبی آواز کوخدا کا واسطد سے کر ہو جھا کہ بیر ثواب کس نے بھیجا ہے؟ تو آواز آئی کہ ایک مومن بندہ اس قبرستان میں داخل ہوااورا چھی طرح وضوکیااور پھر دور کعت نماندادا کی اوراس کا تواپ اہل ت

كيلي بخش ديا تواللدتعالى نے اس ثواب كى وجه سے بيروشى اور نور ہم كودے ديا۔ ما لک عمینانی کہتے ہیں کہ پھر میں بھی ہرشب جمعہ کوثواب ہدیہ کرنے لگا تو خواب میں حضور اکرم ملائلیکم کی زیارت ہوئی۔ آپ ملائلیکم فرمارے منے کداے مالک! جتنے نورتونے مدید کئے ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کردی اور تیرے لئے جنت میں قصر مدیف بنادیا۔

ابن ابی الدنیانے بیار بن غالب سے روایت کی انہوں نے فر مایا کہ میں نے ایک رات خواب میں حضرت رابعہ بھر رہے جمیابیہ کودیکھا' میں ان کیلئے بہت دعا کرتا تھا۔انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے بیار! تمہارے بھیجے ہوئے ہدایا مجھ کو نورانی طباقوں میں رئیمی رومالوں سے ڈھک کر پیش کئے جاتے ہیں۔

كالمرانى نے اوسط میں اپنی سند ہے حضرت انس مالٹنؤ ہے روایت كی كہ حضور ملی فی اور جب نظیمی است قبر میں گناہ سمیت داخل ہوگی اور جب نظیمی تو یے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی وعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔

🕸 احمداوراصحاب سنن اربعہ نے روایت کی کہ حضرت سعد ملافظۂ نے عرض کی كه يا رسول الله من الثيريم من التي مان كي طرف يد صدقه كرنا جابها مون كون سا صدقہ الصل رہے گا؟ آپ مل الم الم الم اللہ اللہ مانی ۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنوال كھودوايااوركها كەربيام سعدكاب

البرانی نے اوسط میں حضرت انس مالٹنؤ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ الشور است کی اور ماتے ہیں کہ ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اسے نور کے طباق میں رکھ کرقیم کے کنارے پر

کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قبر والے! یہ ہدیہ تیرے کھر والول نے بھیجا ہے قبول کر ۔ بیس کروہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوی اپنی محرومی پر عمکین ہوتے ہیں۔

جبیق نے شعب الایمان اور اصبہائی نے ترغیب میں ابن عمر واللفؤ سے ان کی طرف سے جے کیا تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا'اور جن کی طرف سے جج کیا گیاہےان کو پورااجر ملے گا۔ نیز آپ مخافی کے کے کیا گیاہے نے فرمایا کہ سب سے بہتر صلد حمی ہیہے کہ اپنے مروہ رشتہ داروں کی جانب سے حج کیا جائے۔ ابن شیبہ نے حجاج بن دینار سے روایت کی کہرسول اللہ ماکا فیکم نے فرمایا

كهوالدين كى اطاعت كے بعد نيكى بيہ ہے كتم اپنى نماز كے ساتھ ان كيلئے نماز پڑھو اور اینے روزے کے ساتھ ان کیلئے روزہ رکھواور صدقہ کے ساتھ ان کے لئے

عليه الرحمة في معرت عائشه والفي المرامة في المراهمة في المرسول الله مثاليمية نے فرمایا کہ اگر کوئی محض مرجائے اور اس پرروزے ہول تو اس کاولی رکھ سکتا ہے۔ ٢٩\_مومن كي قبر كي حفاظت كرنے والول كابيان:

ابونعیم نے ابوسعید سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰه كَالْكُيْرُ لِمُ سِينًا " بِفر مات يقط كه جب اللّٰه تعالى مومن كى روح قبض فر ماليتا ہے تواس كفرشة آسان برچ هجات بي اورعرض كرتے بي اے بمارے دب!

44

تونے ہم کواپے مومن بندے کے اعمال کھنے پرمقر دفر ماتھ اب تونے اس کا روح کو بھن کرلیا ہے تو اب تو ہم کواجازت دے کہ ہم آسان پرا قامت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہرآسان میری تبنج و تقدیس کرنے والے فرشتوں سے پئے ہے۔ تو وہ عرض کریں گے بھر زمین پر دہنے کی اجازت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری زمین میری تبنج کرنے والی مخلوق سے بھری ہے ہاں اس بندے کی قبر پر جا کر کھڑے ہو واور وہاں میری تبنج ، تہلیل اور بردائی بیان کر واور قیامت تک ایساس کھڑے ہو جا وار وہاں میری تبنج ، تہلیل اور بردائی بیان کر واور قیامت تک ایساس کے کھڑے دو وہ سی میرے بندے کے نامہ اعمال میں کھو۔ بعض روایات میں ہے کہ کا فرکے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر واپس جاؤاور اس پر لعنت کر و ایسان کی طرف سے میت کوایڈ ارسمانی:

ابن شیبہ نے اور حکم نے عقبہ بن عامر مظافی سے روایت کی کہ دہ فرماتے سے کہ میں انگاروں یا تکوار کی دھار پر چلنا پند کروں گا، گرکسی مسلمان کی قبرروندنا پندنہ کروں گا، گرکسی مسلمان کی قبرروندنا پندنہ کروں گا، اور قبرستان میں بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا میر سے زور کے بازاروں میں قضائے حاجت کرنا میر میں قضائے حاجت کرنے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ برابات کے حاجت کرنے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ برابات کیا۔

طبرانی نے حاکم اور ائن مندہ نے عمارہ بن حزم واللی سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ دسول اللہ مالی کی است کے عمارہ بن حزم واللہ کی میں کہ دسول اللہ مالی کی کی ایک قبر پر بیٹھے ہوئے ویکھا تو فر مایا کہ قبر سے نیچا ترون نہ تم قبروالے کو تکلیف پہنچا نے میں کا تکلیف پہنچا ہے۔

\_

### الا نوحه كرنے سے مردے كوتكليف موتى ہے:

طرانی نے ابن عمر والی ہوئی تو نوحہ کرنے والی عورت کی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ والی غرب بہوشی طاری ہوئی تو نوحہ کرنے والی عورت کھڑی ہوئی۔ اتنے میں رسول اللہ مالی ہوئی تو نوحہ کرنے والی عورت کھڑی ہوئی۔ اللہ مالی ہوئی آئے ہے اس میں رسول اللہ مالی ہوئی تو عورتیں چیخے لگیں کہ 'اعزاہ واجبلاہ ' توایک فرشتہ میرے او پر گرز لے کر کھڑا ہوا کہ کیا تو ایسا ہی تھا؟ میں نے کہا بہیں فرشتے نے کہا کہا تہیں فرشتے نے کہا کہا کہ تو میں تم کواس گرز سے مارتا۔

### ٣٢\_مرد بي كويرا كهني كي ممانعت:

ابن ابی الدنیا نے حضرت عائشہ ولی اللہ اللہ کیا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ کی کے ساکہ اپنے مردوں کا ذکرا چھے الفاظ میں کرو کیونکہ اگرتم ان کو بڑے الفاظ سے یاد کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک اہل جنت سے ہیں تو تم گنجگار ہو گئے اور اگر اہل جہنم سے ہیں تو وہی مزاکافی ہے جو ان کول رہی ہے۔

### ٣٣ ـ ميت براس كالمحكانا برروز پيش كياجاتا ہے:

**♦€€€** 

وہ جس کوعذاب ہوگا وہ جنت اور جہنم دونوں کا مشاہرہ کرےگا' خواہ بیک وقت ہویا دووقتوں میں۔ پھریہ پیش کیا جانا یا تو صرف روح پر ہوگا' یاروح پر اور جسم کے بعض حصے پڑیاروح مع الجسم پر۔

# ٣٠ ـ زنده لوگول کے اعمال مردوں پر پیش ہوتے ہیں:

کیم تر فدی نے اپنی ''نوادر'' میں اپنی سند سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ طالقی اللہ کا میں بیش کئے جاتے اللہ طالقی کے فرمایا کہ پیراور جعرات کواعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیش کئے جاتے ہیں اور جعد کے روز ماں باپ پر۔ جب مُر دوں کواپنے رشتہ داروں سے کی نیک عمل کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے چبر نے خوش سے کھل جاتے ہیں' تو اے بندگان خدا! اپنے رشتہ داروں کو تکلیف اور ایذ انہ دو۔ ابن ابی الدنیا اور این مبارک وغیر ہما سے بھی اس قتم کی روایات مروی ہیں۔

# ٣٥ ـ وه چيزي جوروح كوا يحصمقام پنجنے سے روكتى بين:

طرانی نے حضرت انس والٹی سے روایت کی 'بی کریم ملافی آئے ہاں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تا کہ آپ ملافی آئے ہاں پر نماز پڑھیں تو آپ ملافی آئے ان دریافت فرمایا کہ'' کیا اس پر دین (قرض) ہے؟'' تو لوگوں نے کہا کہ'' ہاں' تو آپ ملافی ہے۔ آپ ملافی ہے کہا کہ'' ہاں' تو آپ ملافی ہے۔ آپ ملافی ہوئے ہے کہا کہ'' ایسے شخص پر میں نماز پڑھ کرکیا کروں جس کی روح قبر میں اس کے دین کے بدلے رہن ہے اور آسان پڑ بیں جاتی 'تو اگرکوئی شخص اس کے دین کے بدلے رہن ہے اور آسان پڑ بیں جاتی 'تو اگرکوئی شخص اس کے دین کے بدلے رہن ہے اور آسان پڑ بیں جاتی 'تو اگرکوئی شخص اس کے دین کا ذمہ دار ہوجائے تب میر ااس پر نماز پڑھنا مفید ہوگا''۔

🥵 " كتاب من عاش لعد المورسي، ميهمايين الي الدينا - نرشدان بين حسن

ے روایت کی وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ اور عبدالواحد بن زیدایک جہاد میں گئے تو انہوں نے ایک کنواح و مکھا جس میں سے آوازیں آرہی تھیں۔ اندر و مکھا تو ایک مخص کچھ تختوں پر بیٹھا ہے اور اس کے نیچے یانی ہے تو انہوں نے دریا فت کیا کہ جن ہو باانسان؟ تو اس نے کہا کہ انسان۔ پھرانہوں نے دریافت کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میرے رب نے مجھے وفات دے دی اور اب مجھے کواس کنوئیں میں قرض ادانہ کرنے کی وجہ سے بند کر دیا ہے اور انطا کیہ کے پچھلوگ ہیں جومیر ا ذ کر کرتے ہیں مگرمیرا دین ہیں چکاتے۔ چنانچہ بیلوگ انطا کیہ گئے اور اس کا دین چکا کروالیں آئے تو وہ مخص غائب ہو چکا تھا اور خود کنواں بھی وہاں سے غائب تھا۔ چنانچہوہ لوگ پھر کنوئیں کے مقام پرسور ہے۔رات کوخواب میں وہی شخص آیا اور اس نے کہا کہ جذاکھ الله خیرا میرے رب نے میرا قرض ادا ہونے کے بعد مجه كوجنت كے فلال حصہ میں منتقل فرمادیا ہے۔

۳۷\_زنده اورمرده لوگول کی رومیس نیند کی حالت میں

ملاقات كرتى بين:

الله تعالى كاارشاد ب

الله يتوفَّى الْانفس حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرِي الْي أَجَلِ مُسمّى ـ (یاره۲۲، سوره الزمر، آیت ۲۲)

الله تعالی جانوں کوموت دیتا ہے ان کے مرنے کے وقت اور جونہیں

مرتے اپنی نیند میں ہوتے ہیں توجس کے لئے موت کا فیصلہ ہو کا اسے روک لیتا ہے اور دوسری کو چھوڑ دیتا ہے' ایک مدت مقررہ تک ۔اس آیت میں شرعی دلیل زندہ اور مردہ کی روحوں کے بارے میں ہے کہ روعیں بحالت نیندایک دوسرے ے ملاقات کرتی ہیں۔

" کتاب الروح" میں جی بن مخلداور ابن مندہ نے ابن عباس ملاہوئے ہے روایت کی ہے۔ بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ زندہ اور مردہ لوگوں کی ارواح نیند میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ کچھ کرتی ہیں تو مردول کی ارواح کواللدروک لیتا ہے اور زندہ لوگوں کی ارواح ان کے اجسام کی طرف واليس فرماديتا ہے۔

ابن الى الدنيا اور ابن جوزى نے كتاب "عيون الحكايات" ميں اپني سند سے روایت کی کہ صعب بن جثامہ اور عوف بن مالک آپس میں ایک دوسرے کے منہ بولے بھائی نے تو صعب نے عوف سے کہا کہا ہے بھائی! ہم میں جو بھی پہلے انقال کرجائے تو وہ دوسرے کوخواب میں دیکھے۔عوف نے کہا' کیا ایہا بھی ہوسکتا ہے؟ صعب نے کہا کہ ہاں میہ موسکتا ہے؟ چنانچہ صعب کا انتقال ہو گیا اور ان کو عوف نے خواب میں دیکھاتو دریافت کیا کہ "کیامعاملہ ہوا" انہوں نے کہا کہ بعد تکلیف میرے رب نے میری مغفرت کردی لیکن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ چمکدار پی دیکھی تو دریافت کیا کہ بیرکیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیزوہ دس دینار ہیں جو میں نے ایک یہودی سے قرض لئے تھے وہ آج میرے م محلے میں طوق بنا کرڈال دیئے محتے ہیں'اگرتم این کوادا کر دوتو احصا سر میر برکھ

والول کے جتنے واقعات ہوئے اور ہوتے ہیں وہ سب مجھ کو بتائے جاتے ہیں۔حتیٰ كه چندون موئے كه بهاري بلى مرى تواس كى بھى اطلاع مل تنى اور آيى بھى تم كومعلوم ہونا جا بینے کہ میری بیٹی چوروز بعدمر جائے گی تم اس کواچھی طرح رکھواورا جھا برتاؤ کرو۔عوف کہتے ہیں کہ مجھ کو میں صعب کے کھر آیا تو ایک برتن میں دس دینار یائے اور وہ لے کریہودی کے ماس پہنچا اور اس سے کہا کہ کیا صعب برتمہارا کھھ قرض ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں دس دینار تھے اور وہ رسول اللّٰدمُ کَالْتُلِیمُ کے بہترین صحابی شخے اللہ ان پررم کرے۔ میں نے دیناراس کی طرف بڑھائے۔وہ کہنے لگا کہ واللہ بیتو وہی دیندار ہیں جو میں نے دیئے تھے۔ میں نے کھر والول سے دریافت کیا کہ کیا صعب کی وفات کے بعد آپ لوگوں کے یہاں کوئی نئ چیز پیدا ہوئی ہے توانہوں نے واقعات شار کرانے شروع کئے حتیٰ کہ بلی کے مرنے کاواقعہ بتایا۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ میری جینجی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھیل رہی ہے۔ میں نے اس کوچھوکر دیکھا تو وہ بخار میں مبتلائقی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہاں کی اچھی طرح ہے ویکھ بھال کرتا 'پھروہ چھروز بعدم گئے۔

"متدرک" میں حاکم نے اور "دلائل" میں بیعی نے کثیر بن صلت سے روابت کی که حضرت عثمان بن عفان دان پیشهادت کی رات کوغنودگی طاری مولی تو خواب میں حضور اکرم ملافیکم کی زیارت ہوئی ایس ملافیکم فرمارے منے کہم ہمارے ساتھنمازِ جمعہادا کرو گے۔

ابن عمر وللفيئ كى روايت ميں ہےكه آپ نے ميخواب ديكھا كه رسول الله منافيكم فرمارے میں كهم جمارے ساتھ روزه افطار كرو كئے چنانچے آپ جمعہ كے روز 44 B

به حالت روزه شهید کردیئے گئے۔

عام وبیع نے دلائل میں سلمی سے روایت کی کہ میں اُم سلمہ فالی کیا کہ وہ اُنہا کے پاس حاضر ہوئی تو ان کوروتا ہوا پایا۔ میں نے دریا فت کیا کہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله ما الله ما لیکھی کے خواب میں دیکھا کہ آپ رور ہے ہیں اور سراقدس اور داڑھی گرد آلود ہیں۔ میں نے عرض کی بیارسول الله ما الله ما مالم معاملہ ہے؟ تو آپ ما لیکھی کے فرمایا کہ میں مقتل حسین دالی سے آر ہا ہوں۔

" كتاب الوصايا" بين ابوالشيخ ابن حبان نے عطاء خراسانی سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جھے حضرت ثابت بن قیس بن شاس مالٹیؤ کی بیٹی نے بتایا که جنگ پیامه میں ثابت شہید ہو گئے 'ان پرایک تفیں جا در تھی 'ایک مسلمان نے وہ چاور اُٹھالی۔ ساتھ ہی ایک مسلمان سور ہاتھا۔ ثابت نے اسکوخواب میں بتایا کہ جو تحص جا در لے گیا ہے اس کا خیمہ بالکل آخر میں ہے۔اس خیمہ کے پاس مھوڑ ابندھا ہے۔اس مخض نے جاور پر ہانٹری ڈھک دی ہے اور ہانٹری پر کجاوہ ر کھ دیا ہے۔ تم خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور ان کو تھم دو کہ وہ میری جاور لے لیں اور جب تم مدینہ میں صدیق اکبر ولائٹؤ کے پاس آؤ تو ان سے کہنا کہ جھے پر اتنا قرض ہے فلال حضرات کا۔ چنانچہ اس حخص نے حضرت خالدین ولید دلی ہوئے ہے تمام واقعہ کہدسنایا اور انہوں نے واپسی پرحضرت صدیق اکبر ملاکٹۂ سے تمام ماجرا کہددیا اور حضرت صدیق اکبر دلائٹؤ نے ان کی وصیت یوری کی۔ ہمارےعلم میں ٹابت بن قیس بن شاس دلائٹؤی کی ایک ایک ایک ہستی ہے جس نے مرنے کے بعد وصیت کی اوران کی وصیت بوری کی گئی۔ 🗢 حاکم نے معمر سے روایت کی کہ مجھ سے ایک شخ نے روایت کی کہ ایک عورت جس كا ہاتھ شل تفاحضور عليه الصلوق والسلام كى از واج مطبرات ميں ہے كسى ایک بیوی کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ تعالی سے دعا کردیجئے کہ وہ میرے اس ہاتھ کو ورست كرد \_\_\_ آب مخاطي المنظر في دريافت كياتمهارا باته شل كيونكر مو كيا؟ اس نه اپنا واقعہ بتایا کہ میرا والدایک مالدار مختر آدمی تقااور میری ماں کے یاس کچھ نہ تھا'اس نے بھی کھھمدقہ نہ کیا۔البتدایک مرتبہ مارے ہاں ایک گائے ذکے موئی تواس کی تھوڑی چربی اس نے ایک مسکین کو دی اور ایک چھٹرااس کو پہنا دیا۔ پھرمیرے باب اور مال دونوں کا انتقال ہوگیا۔ میں نے اینے باپ کوخواب میں دیکھا کہوہ ایک نہر پر ہیں اور لوگوں کوسیراب کررہے ہیں میں نے دریافت کیا کہاے باپ! كيا آب نے ميرى مال كو بھى ديكھا ہے؟ اس نے جواب ديا كرتم بارى مال كو بيس دیکھا۔ بڑی تلاش کے بعد لمی وہ بھی میں تھی اس کے جسم پروہ پھٹا ہوا کپڑا تھا جواس نے صدقہ کیا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں چربی کا وہ کلڑا تھا جواس نے صدقہ کیا تفا۔وہ اس کواسینے ایک ہاتھ میں لے کردوسرے ہاتھ پر مارتی تھی اور اس کا جواثر دوسرے ہاتھ برموتا تھااس کوچوس کرائی پیاس کوسکین دیتھی اور بکارری تھی کہ " پیاس پیاس میں نے اپنی مال کواس حالت میں و کھے کرکہا کہ اے مال! کیا میں تھے کوسیراب نہ کروں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ میں نے ایک برتن باپ سے لیا اوراس کو پلایا۔اے میں جولوگ اس پرمقرر عضان میں سے ایک نے کہا کہ جس زام بھیں۔ کو افی ملالہ سندرام کر اتبہ کوشل کھوں رئیومہ ایا تبیشل ہوگیا

ما کم نے متدرک میں طبرانی نے اوسط میں اور عقیلی نے ابن عرف النوائی سے دوایت کی کہ حضرت عمر والنو کی ملاقات حضرت علی دالنو سے ہوئی تو آپ نے دریافت کیا کہ ایوائس کیابات ہے؟ کہ آ دمی خواب دیکھتا ہے کچھان میں سے تکلتے ہیں ادر کچھ جھوٹے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ اللہ کا دور کے دی تو آپ کا اللہ کا اللہ کا ایک روح دور کی تو آپ کا اللہ کا اللہ کے دیک ایک روح دور کی تو آپ کا اللہ کا ایک روح دور کی کی اطلاع آپ کو دے دی تو آپ کا اللہ کا ان کہ کے ذک ایک روح دور کی تو آپ کا اللہ کا آپ کو دے دی تو آپ کا اللہ کا آپ کو دے دی تو آپ کا اللہ کا آپ کو دے دی تو آپ کا اللہ کا آپ کو دے دی تو آپ کا اللہ کا آپ کو دے دی تو آپ کا اللہ کا آپ کو دے دی تو آپ کا اللہ کا ان کے دی کی اطلاع آپ کے دی کو اللہ کا ان کے دی کو دی کو ان کے دی کو ان کے دی کو ان کے دی کو ان کے دی کو دی کو ان کا کھوں کے دی کو ان کے دی کو ان کے دی کو دی کو ان کے دی کو دی کو ان کے دی کو دی ک

شخ عزالدین بن سلام نے کہا کدوح پھطایکدوح ہے کہ جب وہ جم میں ہوتی ہے توجہم جاگا ہے اور جب جم سے خارج ہوتی ہے توجہم سوجاتا ہے اور بیسب کچھ بطورِ عادت ہے کھر بیدوح خواب دیکھتی ہے اور جب آسان پر پہنچ کرمشاہدہ کرتی ہے تو وہ خواب سچا ہوجاتا ہے کیونکہ آسان پر شیطان کا تصرف ممکن نہیں اوراگر آسان کے بیچے دہ کرخواب دیکھتی ہے توشیطان کی مداخلت کی بناء پر وہ خواب سچانہیں ہوتا۔

سے ملاقات اوران کے حالات کا بیان:

ابن سعد نے عبداللہ بن عمر بن عاص دالائے سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کے جمہر بدید شوقی میں اللہ مطلعہ میں ایک جمہر بدید شوقی میں ان میں جھنے وہ عرفاللہ میں دیا یہ مطلعہ میں ان میں جھنے وہ عرفاللہ میں دیا یہ مطلعہ میں ان میں جھنے وہ عرفاللہ میں دیا یہ مطلعہ میں ان میں جھنے وہ عرفاللہ میں دیا یہ مطلعہ میں ان میں جھنے وہ عرفاللہ میں دیا یہ مطلعہ میں ان میں جھنے وہ عرفاللہ میں دیا یہ مطلعہ میں ان میں جھنے وہ عرفاللہ میں دیا یہ مطلعہ میں ان میں جھنے وہ میں ان میں جھنے وہ دیا ہے میں ان میں جھنے وہ میں ان میں جھنے وہ میں دور میں جھنے وہ م

خواب میں میں نے ایک کل دیجا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کس کا ہے؟ ابھی میں دریافت ہی کررہا تھا کہ حضرت عمر دلائٹ اس میں سے لکا ایپ ایک چاور اور سے ہوئے تھے اور ایبا معلوم ہوتا تھا کہ خسل فرما کر آرہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ معاملہ کیسارہا؟ تو آپ نے بتایا کہ اگر میرارب روئف ورجیم نہ ہوتا تو میری بے عزتی ہوجاتی ۔ بارہ سال تم سے جدا ہوئے ہو گئے ہیں اور آج حساب سے فارغ ہوا ہوں۔

ابن سعد نے ابو میسرہ عمرہ بن شرجیل سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں داخل ہور ہا ہوں 'وہاں کچھ قبے سے 'میں نے پوچھا کہ یہ کس کے ہیں؟ تو جواب ملا کہ ذی کلاع اور حوشب کے بید دونوں حضرات 'حضرت معاویہ دائشن کے ساتھیوں میں سے اور قل ہوئے سے میں نے پوچھا عمار منافئ اور ان کے ساتھی کہاں ہیں؟ تو جواب ملا کہ وہ بھی تمہارے سامنے ہیں۔ میں نے کہا یہ کسی ہوسکتا ہے حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے قبل کردیا تو جواب ملاکہ یہ خدا تعالی کی بارگاہ میں آئے تو اسے بہت ہی ذاہد مغفرت کرنے والا پایا' میں نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے تو اسے بہت ہی ذاہد مغفرت کرنے والا پایا' میں نے پوچھا کہ خارجیوں کا کیا ہوا؟ تو جواب ملاکہ انہوں نے مماور حزن کو پایا۔

ابن افی الدنیا نے "کتاب المنامات" میں ابو بکر خیاط سے تقل کیا کہ ایک رات پہلے خواب میں دیکھا کہ میں قبرستان میں ہوں اور قبر والے نکلے ہوئے اپنی قبروں کے اور بیٹھے ہیں ان کے سامنے پھول ہیں اسے میں میں نے دیکھا کہ مخفوظ شہروں کے اور بیٹھے ہیں ان کے سامنے پھول ہیں اسے میں میں نے دیکھا کہ مخفوظ (شاید کی مخفوظ منام ہے) ان کے درمیان آجارہے ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کہا آپ کا انقال نہیں ہوا تو انہوں نے سشع مور ھے جن کا ترجمہ ہے:

ترجمہ: پرہیزگاری کی موت ایک الیی زندگی ہے جس کوفنانہیں کی ہولوگ اگر چہ مرچکے ہیں مگر در حقیقت وہ زندہ ہیں۔

ابن الى الدنيانے ابوعبداللہ البحری سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پیچا کوخواب میں دیکھا تو وہ فرمارہے تھے کہ دنیا دھوکہ ہے اور آخرت جہانوں کیلئے سرور ہے اور یقین سے بہتر کوئی چیز ہیں خدا اور مسلمانوں کی خیرخوای بہت اچھی ہے کسی نیکی کوحقیر نہ مجھوجب کوئی نیک کام کروتو سمجھوکہ فل ادانہ ہوا۔ ابن عسا کرنے حسن ابن عبدالعزیز ہاشمی عباس سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر محمد بن جریر کوخواب میں دیکھا تو پچھا کہ موت کو کیسا یایا ؟ تو انہوں نے کہا کہ خیر ہی خیریائی۔ میں نے پوچھا کہ قبر میں کیا بایا ؟ کہا خیر پائی۔ میں نے پوچھا کہ ممکر کلیر کو کیسا پایا؟ جواب دیا کہ بہتر پایا۔ میں نے کہا کہ اے ابوعلی! تیرارب بھے پر بہت مہریان ہے اس کی بارگاہ میں میرا ذکر کر دیتا ۔ تو انبول نے فرمایا کہم ہم سے کہتے ہوکہ ہم تہاراذ کرخدا کی بارگاہ میں کریں حالانکہ ہم خودتمہارے ذریعہر سول الله مالليكم كى بارگاہ میں قرب حاصل كرتے ہیں۔ ابن عسا كرعبدالله بن صالح سے روایت كى كمكى فخص نے ابونواس (شاعر) کوخواب میں دیکھا'وہ بہت ہی مزے میں تھے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ تو بتایا که الله نتعالی نے میری مغفرت فرمادی ہے اور مینهمت عطافر مائی ہے۔ یو چھاگیا كهُمْ توبهت گزیروالے تھے پھر بیریوں ہوا؟ کہا ایک رات خدا كا ایک نیك بنده قبرستان مين آيا اورايي حاور بجها كردوركعت نمازادا كي اورقبرستان كيتمام مردول

كوہدىيكيا ميں بھى خوش قشمتى سے انہيں لوگول اکی صف میں اسمیا

ابن افی الدنیائے یزید بن ہارون سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محدین یز بدواسطی کوخواب میں دیکھاتو پوچھا کہ خدانے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ كيا؟ توانبول نے فرمايا كم مغفرت كردى ۔ ميں نے يو جھا: مغفرت كس سب سے ہوئی؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو عمر و بھری جمعہ کے دن جمارے یاس بیٹھے اور دعاکی تو ہم نے آمین کہا اس کے مغفرت ہوئی۔

نے کہا کہ میں نے خواب میں قاضی بیچیٰ بن اکٹم علیہ الرحمة کود بکھا تو ہو جھا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ خدانے مجھ کوایے زوہروبلا كر دُانا اوركها كهاب بدعل بدع اكرتيري دارهي سفيدنه موتى نويس بخوكوآك میں جلاتا۔بس پھرکیا تھا'میراوہی حال ہوا جوایک غلام بے دام کا اینے آتا کے حضور ہوتا ہے میں بے ہوش ہوگیا'تو پھر جھے اس طرح خطاب کیا۔ تین مرتبہ ایبا بى ہوا'جب مجھ كو ہوش آيا تو ميں نے عرض كى: اے مولا! تيرا فرمان جو مجھ تك پہنچا ہے اس میں تو ایسانہیں۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہوہ فرمان کیا ہے؟ (حالانکہوہ سب کھے جانتا ہے) میں نے عرض کی مجھے سے عبدالرزاق بن ہام نے بیان کیا' انہوں نے معمر بن راشد سے انہوں نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے انس بن ما لک سے انہوں نے تیرے نی کریم ماللی اسے انہوں نے جریل سے انہوں نے بچھے کے تو نے فرمایا کہ جو محض حالت اسلام میں بوڑ حاموا میں اس کوعذاب وينے سے حياء فرماتا ہوں (لينى اسے عذاب نہيں ديتا) تو الله تعالى نے فرمايا: عبدالرزاق نے بچ کہا معمر نے سے کہا زہری نے سے کہا اس نے سے کہا میرے

نی (منافیر) نے سے کہا'جریل (علیہ السلام) نے سے کہا' میں نے ہی بیدہ عدہ فرمایا ہے۔جاؤا کے فرشتو! میر ہے اس بند کے دائینت کی طرف لے جاؤ۔

## ٣٨ ـ روحول كے قيام كامقام:

اس میں عقل کو دخل نہیں۔ اس کاعلم شری نصوص سے بی ہوسکتا ہے۔ ایک قول کے اس میں عقل کو دخل نہیں۔ اس کاعلم شری نصوص سے بی ہوسکتا ہے۔ ایک قول کے مطابق تمام مونین کی ارواح 'شہید ہوں یا غیر شہید' جنت میں ہیں۔ اگر کسی سے بڑا گناہ سرز دہوجائے جواس نعمت سے محروم کرد ہواس کا مقام جنت میں نہیں رہتا ' قرآن کریم میں ہے:

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُعْرِبِينَ فَرُوْحُ وَرِيْحَانَ وَ جَنْتُ تَعِيْمِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُعْرِبِينَ فَرُوحُ وَرِيْحَانَ وَ جَنْتُ تَعِيْمِ فَا أَنْ كَانَ مِنَ الْمُعْرِبِينَ فَرُوحُ وَرِيْحَانَ وَ جَنْتُ تَعِيْمِ ( فَا مُعَالَمُ مُنَا عَلَى ١٩٠٨٨ )

يس اگر مرنے والامقر بين سے ہے تو رحمت الى اور پيول بيں اور نعمت والى جنت ہے۔ اور پھول بيں اور نعمت والى جنت ہے۔ اور پھردوسرے مقام يرار شاد ہے:

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فرضية فادعلى في عبادي وادعلى حديث

(ياره۳۰، سوره الفجر، آيت ۲۲ تا۳۰)

اے مطمئن جان! تو اپنے رب کی طرف رامنی خوشی لوث اور میرے بندوں میں شامل ہواور میری جنت میں داخل ہو۔ بدن سے جدا ہونے کے بعد ارواح کی تین تتم خدانے بیان کی ہیں:

مقربین جوجنت میں ہیں۔

دوسرے دائیں باز ووالے بین مذاب سے محفوظ ہیں۔ تنبرے جھٹلانے والے ممراہ لوگ وہ جہنم میں داخل ہوں ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ارواح استے مقامات کے لحاظ سے برزخ میں مختف مقامات پررہتی ہیں۔انبیاءعلیماالسلام کی ارواح ملاءاعلی میں علیین میں ہیں۔ شہداء فرق مراتب رکھتے ہیں۔سبزرنگ کے جنتی پرندوں کی پوٹوں میں بعض شہداء کی ارواح میں کیونکہ بعض شہداء جنت میں داخل ہونے سے روک دیئے جاتے ہیں بیجہ قرض کے ۔ جیسا کہ عبداللہ بن جش سے مروی ہے کہ ایک مخص نی کریم مَا الْفَيْدُ كَا خَدِمت مِن آيا اور يوجِعا كها كرخدا كى راه مِن شهيد موجاؤ ل توكيا اجر لمے كا؟ جواب ملا جنت سوائے قرض كے كيونكه جرائيل (عليه السلام) نے بتايا كه مقروض کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ بعض جنت کے دروازے پر ہوں کے۔بعض وہ ارواح ہیں جن کوز مین میں قید کیاجا تا ہے۔ای طرح دوسرے

ابن قیم کےمطابق روح کاتعلق جمے یا پچھتم کا ہے:

سي كمتى بين تاكه عذاب وثواب كوحامل كرعيس

مقامات پر ہوتی ہیں لین مقامات جدا ہونے کے باوجود ایک قتم کا تعلق اینے جسم

ماں کے پیٹ میں ولادت کے بعد سونے کی حالت میں برزخ میں یہاں ایک تم کاتعلق ہے۔ قیامت کے روز وہ تعلق اکمل ترین ہوگا۔ اس لئے کہاس تعلق کے بعد جسم نہ تو نیندکواور نہ موت کواور نہ فسادکو قبول کرسکتا ہے۔ پھر فر مایا کہ روح بہت سراج حرکت رکھتی ہے۔ ایک بی لحد میں آسان سے ذمین پر آ کرا ہے جسم سے متعلق سراج حرکت رکھتی ہے۔ ایک بی لحد میں آسان سے ذمین پر آ کرا ہے جسم سے متعلق

ہوجاتی ہے جیسے سونے والا کہ اس کی روح سونے میں ساتویں آسان یار کرے عرش اللى كے ينج بحده ريز موتى ہاور پر تمورى دير من واپس آجاتى ہے۔

حاكم نے ابن عباس سے روایت كى ہے كہ حضور مالطيكم تشريف فرما تھے تو ان كے نزد يك حضرت اساء بنت عميس والذي تحيس حضور مالاين نے اچا تك سلام كا جواب ديا اور فرمايا كهاساء! بيجعفر طيار بين \_ جرائيل عليه السلام اور ميكائيل عليه السلام كے جمراہ جارہے ہیں۔ ہم كوسلام كيا اور مشركين كے ساتھ جنك كاحال بتايا كه من نے فلال فلال ون مشركين كے ساتھ جنگ كى \_ مير \_ جسم ميں تہتر نيز اور ملوارول كى چونيس أكيل وجعندا مير ائيل باتھ ميل تعاروه باتھ كا توبائيس سے جمنڈا پکڑليا۔وه كث كيا تو خدانے ان كے عض دوباز وديئة تاكه میں حضرت جرائیل اور حضرت میکائیل کے ساتھ پرواز کرسکوں اور جنت میں جہال جا ہوں اُترسکوں۔ جنت کے پہلوں میں سے جوجا ہوں کھاسکوں حضور مانا کیا نے اس واقعہ کومنبر پرچر ھے کربیان فرمایا۔

قرطبى نے حدیث کعب الخافظ عمل کھا کہ نسسہ الہومن طائن ہیات ٹابت ہوتی ہے کہمومن کی روح بذات خود پر تدبن جاتی ہے۔

ابن اجهش بادواح الشهداء عند الله كطير عضر ـ كهمداءكى ارواح الله کے نزد کیکمٹل مبزیر عدوں کے ہیں۔

ابن عباس والليك كي روايت من هي تحول في طيد حضر مومنين كي ارواح سبز پرندوں میں تھومتی ہیں۔

ابن عمر واللغين كى روايت على ب نفسى صدور طيسر بيسض رارواح مومنین سفید برندول مل محومتی ہیں۔

اوركعب بيان كرتے بي :ارواح الشهداء طير خضر -كدارواح شهداء

عیم ترندی کہتے ہیں کہ تمام ارواح برزخ میں محومتی ہیں اور دنیا کے حالات کامشاہرہ کرتی ہیں۔

نیز فرشتوں کے حالات کا بھی مشاہدہ کرتی ہیں۔ پچھ روطیں عرش کے نیچے ہیں میکھ جنت میں پھرتی ہیں۔

بخاری نے حضرت براء والفئ سے روایت کی ہے کہرسول الله مالفیکم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ملائظ کا جب انقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جنت میں دودھ پلانے کیلئے ایک دایہ ملے کی حضرت ابراہیم جنت البقیع میں دفن ہوئے مرجنت میں دودھ ہتے ہیں۔

🗢 صاحب افعاح کہتے ہیں کہ نعمت والی رومیں مختلف حالات میں ہیں۔ مجمد جنت میں برند ہیں مجمد سبز برندوں کی بوٹوں میں مجدعرش کے نیجے قند بلوں من مجمسفید برندول کی بوٹول میں اور کھے چڑیوں کی بوٹول میں اور کھے روش جنتی صورتوں والے اشخاص میں اینے اعمال صالح کی صورتوں میں ہیں۔ پھھ اینے جسمول میں آتی جاتی رہتی ہیں مجھم دول کی روحوں سے ملاقات کرتی ہیں کھھ میکائیل علیدالسلام کی کفالت میں میجدابراجیم علیدالسلام کی کفالت میں اس سے تمام احادیث می تطبیق بوجاتی ہیں۔

حديث اسراء من "دلائل" من بيعي نه ابوسعيد ندري والفي سدروايت کی کد حضور ملافید است فرمایا که مجر میں دوسرے آسان پر پہنچا تو حضرت کیلی اور حضرت عینی علیم السلام سے ملاقات کی ان کے ہمراہ اُمت کے پچھلوگ تھے۔ تنيرے پرحضرت يوسف عليه السلام سے ملاقات ہوئی ان كے مراه أمت كے میحداوگ منے۔ چوہتے پر حضرت ادریس علیدالسلام سے ملاقات ہوئی ان کے ہمراہ اُمت کے پچھلوگ ہتے۔ یا نچویں پرحضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی أمت كے چھلوگ تھے۔ چھٹے پر حضرت موی علیہ السلام اور ان کی اُمت کے افراد تنے۔ساتویں پرحضرت ایراہیم علیہ السلام اور ان کی اُمت کے افراد ہے۔ پھر مجھ سے کھا گیا کہ بیآب کا اور آپ کی اُمت کا مقام ہے۔ پھر آپ نے بیآ بت پڑھی: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَكَنِينَ أَتَبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِي وَالَّذِينَ امنوا ـ (ياره ١ ، سوره آل عران ، آيت ١٨)

بے تنک ابراہیم کے زائد سنتی وہ لوگ ہیں جنیوں نے اس کی امتاع کی اور بينى اورايمان والے حضور ملائلا في فرمايا كدميرى أمت كے دوجعے تنے میحدکاغذی مانندسفید کیڑے بہنے ہوئے کی یرمٹی کے کیڑے ہے۔اس سے ارداح كےمقامات كادام حجوت ہےكہ برآسان پرايك قوم ہے۔

ابن تم كہتے بيں كنس كے جارادوار بين بردوسرادور يہلے سے بور ہے۔مال کے پیٹ میں سے قیدو بندعم اور تاریکیوں کا زمانہہے۔دومرابید نیا کادور جس میں تقس یا جس سے تقس نے محبت کی اور خیر وشرکو حاصل کیا۔ تیسرا برزخ کا دور ہے۔ بیزیادہ وسیع اور فراخ ہے۔اس کی نبست دُنیا سے وی ہے جودنیا کو مال کے پیٹ سے ہے۔ چوتھا دور دارالقرار ہے۔اس کے بعد نہ کوئی دور ہے نہ دار۔ نفس کے احکام ہردار کی نسبت بدلتے رہتے ہیں۔

اسسلم میں اس مدیث سے دوشی ملتی ہے جوابی ابی الدنیا نے روایت
کی ہے کہ مومن کا حال دنیا میں ایسا ہے جیسے جنین کا لیعنی پید کے بچے کا اپنی ماں
کے پیٹ میں ہے۔ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے لکلٹا ہے توروتا ہے کیکن جب روشنی و یکھتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے پر راضی نہیں ہوتا اور جب دنیا سے آخرت کو پہنچتا ہے تو وہاں سے واپس آ تانہیں چا ہتا جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں واپسی نہیں جاتا۔

# آدم بن ایاس نے عام میشند سے قول: وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِینَ قَتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ

(باره ۱۲۹ سوره آل عمران ، آیت ۱۲۹)

 اس کے ایمان کی صحت کی شہادت دی گئی ہے جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ والفئے سے مردی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ والفئے سے مردی ہے کہ ہرمومن صدیق اور شہید ہے جیسا کہ آیت الحدید میں ہے:

وَالَّذِينَ امْبُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اوْلَيْكَ هُمُ الصِّيدِيْعُونَ وَالشَّهَدَآءُ عِنْدُ رَبِّهِمْ - (ياره ١٤٤ بهوره الحديد، آيت ١٩) حضرت ابو ہریرہ ماللی نے نی کریم ماللیکم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا میری اُمت کے مومن صدیق اور شہیدیں ۔اور حضور ماللیکم نے بھی آیت بھی پڑھی۔ حصرت ابن عباس ماللن نے کعب سے دریافت کیا کہ سین اور حبین کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ملین ساتوی آسان پرے اس میں مومن کی ارواح ہیں۔ سحبین ساتویں زمین پرشیطان کے رخسار کے نیچے ہے۔ اس میں کافروں کی رومیں ہیں۔ ثابت ہوا کہ جنت ساتویں آسان کے اوپر ہے مرجہنم ساتویں زمین کے پیچے ہے۔ طبرانی میں حضرت جابر دلائوں سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ ذلائا نے حضورني كريم ملافية إسدريافت كياكه جارى مال حعرت خديجه ذافع كس حال میں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ موہیوں اور ہیروں کے کھر میں آسیہ فرعون کی بیوی

ابن ماجهٔ ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹلؤ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مالٹیڈ ہے جب اس مخص اسلمی کوسٹگیا رکیا ، جس نے خود زنا کا اعتراف کیا تھا تو آپ نے فرمایا کوشک کیا تھا تو آپ نے فرمایا کوشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ جنت کی خبر وں میں غوطے دگار ماہے۔

این ابی الدنیانے عمرہ بن سلیمان سے روایت کی ہے کتاب القبور میں ابن ابی الدنیانے عمرہ بن سلیمان سے روایت کی ہے كدايك يبودى جس كے ياس مسلمان كى امانت تقى مركيا۔ يبودى كالزكامسلمان تفارات پندندچلا كدامانت كهال ركمي بي؟اس في شعيب جبائي كواطلاع دي \_ اس نے کہا کہ برجوت کے چشمے پر جا کرسپنجر کے دن اینے باپ سے پہتہ کراؤ۔ چنانچەدە چىتمە برمهوت پرېنچااور دونتين مرتبه باپ كويكارااوركہا كەفلال كى امانت کہاں ہے؟ اندر سے جواب آیا کہ دروازے کی چوکھٹ کے بیچے ہے۔ اس کی امانت دے دواورتم جس دین پر ہواس پر قائم رہو۔

ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ روطیں اس جگہوا پس جلی جا کیں گی جہاں یہ بدن كمتعلق مونے سے بہلے میں لین حضرت اوم علیدالسلام كے دائيں طرف يابا نيس طرف \_ بيقرآن ميس فرمان ربي

وَإِذْ أَخُذُ رَبُّكُ مِن بِنِي آدَمُ مِن طَهُورِهِم دُرِيتُهُم (ياره ٩ بسوره الاعراف، آيت ١٢١)

سے استدلال ہوا اور یاد کروجب تمہارے رب نے بن آدم کی پیٹھوں سے ان کی

ولَقُلُ خَلَقْنَاكُم ثُمَّ صُورْنَا كُم (باره ٨، سوره الاعراف، آيت ١١) ترجمه: اورجم نے تم كو پيدا كيا پھرتمبارى صورت بنائى۔

معلوم موا كداللدتعالى نے تمام ارواح كو يك دم پيدا كيا۔اى كے حضور منافية من المياكدروس كالشكر ب جوآبي من ايك دوسر كوجانتي بين وهلتي  عبدلیا تھا الوہیت کا اور ان کو گواہ بنایا تھا 'حالا تکہ ان کو انجی قالب جسمانی عطائبیں کیا گیا تھا۔ ان کو ایک دم پیدا کر دیا تھا اور وہ عاقل تھیں ۔خدانے ان کو برزخ میں جگہ عطاکی اور اجسام سے جدا ہونے کے بعدوہ برزخ میں پھرلوٹا دی جا کیں گی۔ فی الحال رومیں عالم برزخ سے رفتہ رفتہ اجسام کی طرف آجاتی ہیں جو تولیدی مادہ سے وجود حاصل کرتی ہیں۔

معلوم بدہوا کہ جم سے متعلق ہونے سے قبل بھی ارواح علم وعش رکھتی

ہیں۔ مرنے کے بعدان کو برزخ میں واپس کردیا جاتا ہے جیبا کہ شب معراج
حضور مالٹی آنے ارواح کو عالم برزخ میں طاحظہ فرمایا۔ نیک بختوں کی روعیں
حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بربختوں کی روعیں بائیں طرف اور بہ
مقام عالم عناصر سے وراء الورا تھا۔ مومن بلندی کی جانب کا فریستی کی جانب
دونوں میں برابری نتھی۔ اس پراہل علم نے انفاق کیا۔ ابن حزم کے مطابق ای پر
اسلام کے آئمہ کا اجماع ہے۔ وہ خدا کے فرمان کے عین مطابق ہے۔

فَأَصْحَابُ الْمَهُمَعَةِ مَا آصَحَابُ الْمَهُمَعَةِ وَأَصْحَابُ الْمَهُمَعَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْعَةِ مَا أَصُحَابُ الْمَشْعَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَةِ وَالسَّابِعُوْنَ السَّابِعُوْنَ أُولِيْكَ الْمُعَرَّبُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ أَصْحَابُ الْمَعَرَّبُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ الْصَحَابُ الْمُعَرَّبُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ الصَّحَابُ الْمَعَرَّبُونَ فِي جَنْتِ النَّعِيمُ مِلَّالًا)

ترجمه: دائیں طرف والے کون بین وائیں طرف والے اور بائیں طرف والے کون بین طرف والے کون بین بائیں طرف والے کون بین بائیں طرف والے سبقت لے جانے والے آئے بردھ جانے والے والے والے مقرب بین نعمت والی جنتوں میں بین نو پھر

ے ٹابت ہوتا ہے کہ ارواح یہال مخمری رہیں گی اور تعوزی تعوزی اجسام کی طرف منطق ہوتی رہیں گی۔ یہاں تک کہ جب سب کی تعداد پوری ہوجائے گی تو قیامت قائم ہوجائے گی۔ یہاں تک کہ جب سب کی تعداد پوری ہوجائے گی تو قیامت قائم ہوجائے گی۔ اس وقت اللہ تعالی ان کودوبارہ اجسام کی طرف لوٹادے گا اس کا نام حیات ِ ٹائیہ ہے۔

بعض حضرات کے مطابق ارواح اپنی اپنی قبروں کے کناروں پر ہوتی ہیں جس کوابن عبدالبرنے سیحے قرار دیا۔ جس کی دلیل میں سوال قبرٔ عذاب قبرُ جنت جہنم وغيره كاابل قبور يربيش موتا \_قبور كى زيارت كالمستحب موتا \_اوران كوسلام كرنا اور حاضروعاقل کی طرح ان کوخطاب کرنا می کرابن قیم بیان کرتے ہیں کہ بیرکتاب و سنت کے ظاف ہے۔روح قبر میں ہے یا اس کے قریب ہے کیونکہ قیام گاہ کا پیش كياجانااس پردلالت نبيس كرتا \_بياس وقت بى ممكن ہے جب روح كوايك خاص فتم کا تعلق بدن سے ہوجائے۔ کیونکہ ریہ ہوسکتا ہے کہ روح رفیق اعلیٰ میں ہونے کے باوجود بدن سے اس کاتعلق ہو۔مثلاً جب مسلمان سلام کرتے ہیں توصاحب قبراس سلام كاجواب ديتا ہے حالاتك دواينے مقام رفت اعلى ميں رہتی ہے۔ جیسے حضورنی كريم الطيخ في خضرت جرائيل عليه السلام كواس طرح و يكها كدان كے جد سوپر شے جن میں دوباز ووک نے افق کو باٹ دیا تھا 'مجروہ آپ کے استے قریب آ محيح كداسيخ محضخ حضور كي محشول برركد دسية اورأب باتع حضور كى رانول براور حدیث پاک میں ہے کہ حضور ملاکھی آنے فرمایا کہ جب میں نے نظراُ تھائی تو دیکھا کہ جبریل آسان وزمین کے درمیان کمٹر ہے ہیں ہاور کمہ دیے ہیں

## يا محمد انت رسول الله وانا جبريل

اكميد إلى الله كرسول بين اور من جريل مون

جب میں نگاہ اٹھا تا بس طرف نگاہ ہوتی جریل نظراً تے 'اور بھی تاویل خدا تعالی کے آسان دُنیا پرنزول کی ہے کیونکہ خدا تعالی حرکت اور انقال سے یاک ہے۔جو لوگ خدا غائب کودنیا حاضر پر قیاس کرتے ہیں وغلطی پر ہیں روح کوبھی جسم کی طرح سجهت بيل كداكروه ايك جكه بوتى تؤدوسرى جكهست غائب بوتى بوكى بيجى غلط ہے۔ کیونکہ ونیاعالم برزخ کے مقابل ایسے ہے جیسے ماں کا پیٹ ونیا کے سامنے ہے کہ کوئی نسبت بی تبیں۔شب معراج حضور مان الم نے حضرت موی علیه السلام کوتبر میں دیکھا کہنماز پڑھ رہے ہیں کھران کو چھٹے آسان پر دیکھا 'بیت المقدس ہیں ویکھا۔ان کی روح جسم مثالی میں قبر کے اعد تھی کہ جسم سے خاص اتصال ہے کہوہ تمازيں پڑھيں سلام كاجواب بحى ديں۔انبياء كاقبر ميں زندہ ہوتا مماز پڑھنا ثابت ہوا۔حضور نی کریم مالفیکم کا مقام بیہ ہے کہ روضۂ اقدس میں بھی سلام سنتے ہیں اور جواب دية بي اوراس كعلاوه مومن جهال كبيل بمي موصفور ما فيكم سك سكوسالة وسلام كاجواب دينة بين كيونكه حضور فالليكم سنته بين اوراس كو بيجانة بين اوربيه حضو رکے خصاتص میں ہے۔

 وراس کاشوق تیری طرف ہے رات بھر تیرابندہ بیدار دہتا ہے اور دن بھر بے چین ہے۔
ہے'اس کی آنتیں جل رہی جیں۔ آنسو بہدرہے جین تیرے دیدار کا مشاق ہے۔
تیرے سوااس کو پچھراحت نہیں تیرے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ پھراس نے سرآسان کی جانب اُٹھایا اور چیخ مار کررونے لگا۔ جیس اس کے قریب ہواد یکھاوہ مرچکا تھا۔
میں ابھی اس کی گرانی کررہا تھا کہ چندلوگ آئے اس کوشسل دیا' کفن دیا' نماز جنازہ پڑھی اور دفن کردیا اور وہ لوگ پھر آسان کی طرف چلے گئے۔

المروح كياب السلط من بيان:

ابن ابی عائم نے عکرمہ و اللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس داللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس داللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس داللہ سے روح میرے رب رک بیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ روح میرے رب کے عالم امر سے ہے۔ تم اس کی حقیقت کوئیس پاسکتے تم وہی کہو جو خدا نے کہا اور اس کے عالم امر سے ہے۔ تم اس کی حقیقت کوئیس پاسکتے تم وہی کہو جو خدا نے کہا اور اس کے عالم امر سے ہے۔ تم اس کی حقیقت کوئیس پاسکتے تم وہی کہو جو خدا نے کہا اور اس کے عالم امر سے ہے۔ تم اس کی حقیقت کوئیس پاسکتے تم وہی کہو جو خدا نے کہا اور اس کے نبی نے سکھایا۔

وَيَسْنَكُونَكَ عَنِ الرَّوْجِ قُلِ الرَّوْجِ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ أَلَا وَجُمِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ أَلَا وَلَهُ مِنْ أَيْتِ ٨٥) الْعِلْمِ إِلَا قَلِيلًا (باره ١٥ اسوره في اسرائيل، آيت ٨٥) عفرت جنيد بغدادي وَيُنظِيَّهُ فَرِ ماتِح جَن كدروح كاعلم خدا كي ماتھ ہے

عدا ہے۔ مسرف جیر بعد رہ رہا ہے۔ اس نے میا بی محلوق کوئیں دیا۔

الله من ادتینی من رسول (پاره۲۹،سوره الجن، آیت ۲۷) اس کئے اس میں بحث نہ کرنی چاہیئے۔البتہ بیموجود ہے اور ابن عباس مالٹیجئا اور اکثر صلف صالحین سے یہی منقول ہے۔ انسان کانفس بھی چو پائیوں کی طرح پیدا کیا گیا ہے۔ وہ خواہشیں رکھتا ہے انسانوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے اوراس کی قیام گاہ پیٹ ہے۔

انسان کی فضیلت اس کی روح سے ہے جس کامسکن د ماغ ہے۔انسان اس سے زندہ رہتا ہے۔ بھی انسان کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ پھر وہب نے اسینے ہاتھ برناک کی ہوا نکالی کہا کہ دیکھویہ مختذی ہے کیونکہ روح سے ہے۔ پھر مندسے ہوا خارج کی اور کہا کہ بیگرم ہے کیونکہ نفس سے ہے۔اس کی مثال میاں بیوی کی سے کہ جب روح بھاگ کرنفس کے پاس آتی ہے توانسان آرام یا تاہے اورسوجاتا ہے جب جا گتا ہے توروح ائی جگہ آجاتی ہے۔ اس کی توقیح ہے کہ جب تم سوکر جا محتے ہوتو محسوں کرتے ہو کہ کوئی چیز تمہارے سر میں حرکت کررہی ہے۔ول کی مثال باوشاہ کی ہے اور اعضاء خادم ہیں۔ جب نفس برائی کا تھم دیتا ہے تو اعضاء متحرک ہوتے ہیں مگرروح روکتی ہے اور خیر کی دعوت دیتی ہے۔ اکثر ول مومن ہوتا ہے تو روح کی اطاعت کرتا ہے اور اگر کافر ہوتا ہے تو نفس کی اطاعت كرتاب اورروح كى مخالفت كرتاب \_

 كامول كےانجام كومعلوم كيا۔

اللسنت کا اجماع ہے کہ روح حاوث ہے اور مخلوق ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نبیں سوائے زندیق کے۔ اختلاف نبیں سوائے زندیق کے۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جعفر نے فرمایا کہ میت کو جب تخت پر لے کر چلتے ہیں تو اس کی روح ایک فرشتہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جواس کے ہمراہ چلتا ہے۔ نماز کیلئے جب میت کور کھتے ہیں تو وہ زُک جاتا ہے۔ جب دُن کیلئے لے کر جلتے ہیں وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ جب میت کوقبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اللهاس كى روح كوواليس كرديمًا بي تاكه فريضة سوال وجواب كريس - جب سوال كرنے دالے فرشتے پھرتے ہیں تو ایک فرشتہ کو تکم ہوتا ہے کہ وہ اس کے نفس کو نكال لے اور جہاں اللہ تھم دے پہنچا دے۔ میفرشنہ ملک الموت کے مددگاروں ہے ہوتا ہے۔ میں الدین بن سلام کہتے ہیں کہ ہرانسان میں دوروطیں ہیں۔ ایک روح يقظه ہے وہ روح نکل جائے تو انسان سوجا تا ہے جب جسم میں ہوتو انسان بیدار ہوتا ہے۔انسان سوتا ہے تو خواب دیکمتا ہے۔دوسری روح حیات ہے جب جسم ميں ہوتو انسان عاد تأزندہ ہوتا ہے اور جب اسے نکال دیا جائے تو عاد تا وہ مر جاتا ہے۔ جب وہ روح لوٹ آئے جسم زندہ ہوتا ہے۔ بیدونوں روطیں انسان کے باطن ميں بين جن كا محكانا خدابى جانا ہے۔

مروی ہے کہ پتلا انسانی لاخ روح سے چالیس سال قبل تک تھہرا رہا۔
حضرت ابن مسعود داللہ سے روایت ہے کہتمہاری پیدائش اس طرح سے ہے کہتم

پھرچالیس روزمضغہ بنارہا۔ پھرفرشنے نے آکرروح پھونگی۔ گنخروح اورخلق روح دوالگ الگ چیزیں ہیں۔فرق میہ ہے کہروح طویل عرصے سے مخلوق ہے۔روح بدن کے فنا کے بعد بھی باتی رہتی ہے دلیل میں

کُلُّ نَفْسِ ذَائِعَةُ الْمُوْتِ (باره ۲۰ سوره آل عمران، آیت نمبر ۱۸۵) ہے کہ ہرنفس موت کا ذا کفتہ تھکھنے والا ہے۔ ظاہر کہ جو چکھنے والا ہے چکھی جانے والی چیز کے بعد باقی رہتا ہے۔

کیل من عکیفاف ان (بارہ ۲۲، سورہ الرحمٰن، آیت ۲۹) کے مطابق قیامت کے دن ہر چیز فناہو جائے گی اور پھر لوٹادی جائے گی جو بھی زمین پر ہے فنا ہوگا۔ ذا کفتہ موت جسم سے روح کا جدا ہونا ہے گرمعدوم نہیں۔

روح اگر چدایک بی جنس ہے تاہم اپنے اوصاف کے لحاظ سے مختف ہے۔ ہرتم کی روح اپنی ہم شکل سے مجبت کرتی ہے اور مخالف سے نفر ت۔ ابن عسا کرنے تاریخ بیں اپنی سند سے ہرم ابن سنان سے روایت کی ہے ہیں کہ حضرت اولیں قرنی میں اپنی سند سے ہرم ابن سنان سے روایت کی ہے ہیں کہ محضرت اولیں قرنی میں ہے ہیں میرا جانے کا اتفاق ہوا۔ اس سے پہلے میری اور ان کی بھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ جب ملام کہا تو فوراً ویلیم السلام یا ہرم ابن سنان کی بھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ جب ملام کہا تو فوراً ویلیم السلام یا ہرم ابن سنان کہا۔ پوچھا کہ میرا اور میرے باپ کا نام کیوکر معلوم ہوا تو بتایا کہ جب تم نے گفتگو کی میری روح نے تہماری روح کوشا خت کرایا کیونکہ جسموں کے فس کی طرح کی میری روح نے تہماری روح کوشا خت کرایا کیونکہ جسموں کے فس کی طرح روحوں کا فس بھی ہوتا ہے اور مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پیچا نتی ہیں اور اللہ کی روحی کی وجہ سے بلاد کے ایک دوسرے سے جیت رکھتی ہیں۔

😝 حدیث میں ہے کہ جب اسرافیل روحوں کو یکاریں مے تو مومن کی روحیں

بھڑ کدارنور کی مانند آئیں گی اور کا فروں کی ارواح اندھیرے کی مانند پھرسپ کوجمع كر كے صور ميں تھيں سے 'چرصور پھونگيں سے 'تو اللہ فرمائے كا جھے اپنی عزت اور

جلال کی قتم ہے ہرروح اینے جسم کی طرف واپس لوٹ جائے گی تو روحیں شہد کی

تعلمیوں کی مانندز مین وآسان کوپژ کردیں گی اور ہرروح اینے جسم کی جانب چلے

کی۔جسم میں اس طرح داخل ہوگی جیسےجسم میں زہرسرایت کرتا ہے تو حضور علیہ

السلام نے اینے ارشاد میں روحوں کوشکل وصورت میں شہد کی تھیوں سے تشبیہ ہیں

دی بلکمحض نکل کرمنتشر ہونے میں شہد کی تھیوں سے تشبیہ دی ہے۔ بیہ بالکل ایبا

ہے جیسے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قبروں سے منتشر مڈیوں کی مانندہ کمیں گی۔اس

حدیث میں میجمی بیان ہے کہ مومنین کی روعیں جابیہ سے اور کا فروں کی برجوت

ہے آئیں گی۔وہ ایے جسموں کواس طرح بہیانتی ہیں جس طرح تم اپنی سوار یوں کو

بلکهاس سے بھی زائد مومنوں کی روحیس سفید ہوں گی اور کفار کی سیاہ ہوں گی۔

ابن مندہ نے عمرو بن منبہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم ماکھیا کم

نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسیے بندوں کی روحوں کو بندوں سے دو ہزار سال پہلے

پیدا کیا تو جنہوں نے ایک دوسرے کو پیچانا وہ مل سنیں اور جنہوں نے نہ پیچانا وہ

مختلف ہو تئیں۔ پھرزریت آ دم کوان کی پشت سے نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم کو

پیدا فرمایا توان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت آپ کی

پینے سے نکل آئی۔ حاکم نے حضرت ابو ہر رہ واللی سے دوایت کیا ہے۔ اور حاکم نے

## وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن كَيْتِي آدَعُ مِنْ طَهُورِهِمْ

(بإره٩، سوره الاعراف، آيت ١٢١)

كى تفسير ميں لكھا ہے كہ اللہ تعالى نے ان سب كى ارواح كو نكالا ان كوصورت اور قوت كويا كى عطاكى ۔ انہوں نے گفتگو كى اور اللہ تعالى ہے معاہدہ كرليا۔ برزخ ميں عالم مثالى كابيان:

احاديث نبوبيت ظاہر موتا ہے كماليا عالم موجود ہے جس كى تركيب عناصر سے ہیں۔اس میں ہرا یک جسمانی چیز کی صفت میں وہ چیزیں جومعنوی ہیں صورت پکڑتی ہیں۔اور قبل اس کے کہ بیچیزیں زمین پر ظاہر ہوں اس عالم میں پہلے موجود ہوتی ہیں اور موجود ہونے سے پہلے ہوبہوائیں معانی کے اندازہ کی ہوتی ہیں۔اکٹر ایسی چیزیں جن کاعام نظر میں کسی قتم کا کوئی جسم نہیں ہوتا 'وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نظل ہوتی ہیں۔ وہ نازل ہوتی ہیں مرعوام کونظر نہیں آتیں۔جیسا کہ حضور نبی کریم ملکا لیے انے فرمایا کہ قیامت کے روزتمام اعمال حاضر ہوں گے۔ پہلے نماز حاضر ہوگی پھر صدقہ حاضر ہوگا پھر دوزہ اس طرح ہر نیک کام اور برا کام مخلوق ہوکرلوگوں کے سامنے آئے گا۔خدا قیامت کے روز دنوں کوائی این صورت میں پیدا کرےگا۔ جمعہ کے دن کی صورت محکفتہ اور بردی تا بناک ہوگی مگر دنیا ایک بردھیا کی صورت میں آئے گی جس کے بال بھرے ہوئے ' آنکھیں نیکگوں اور منہ پھیلا ہوا۔سور ہُ بقرہ اورسورہ آل عمران دوابروں

کی صورت میں یا صف بستہ پرندوں کی جماعت میں آئیں گی اور ان کو پڑھنے والول كى شفاعت كريس كى \_ جس طرح كدرم كوپيدا كيا توخدائے تعالى نے فرمايا كه بياس مخض كامقام ہے جوطع تعلق سے خداكى پناہ میں آوے۔

خدا کے نیمالگیا نے فرمایا: کیاتم وہ چیزیں و کیھتے ہوجس کو میں و کھتا

ہوں کہ تہارے مکانوں کی پشتوں پرفتنوں کی بوچھاڑ ہے۔

عب معراج حضور نبی کریم مالطیم کوچار نبرین نظر آئیس جیبا که حدیث یاک میں ہے۔ دواندر کی جانب اور دو ظاہر تھیں اور حضرت جبریل نے خدا کے فرمان کےمطابق جوفر مایا کہ دواندر کی جنت میں ہیں اور دوظا ہر کی نیل اور فرات ہیں۔ نماز کسوف کی حدیث میں نبی کریم ملائلی اے فرمایا کہ میرے اور قبلہ کی د بوار کے درمیان میں مجھے جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا۔ آپ نے جنت کے ايك خوشة توڑنے كو ہاتھ پھيلايا پھرآپ پيھے ہٹ گئے۔

حضور ملافی منت میں ایک زانیہ ورت کو دیکھا جس نے کئے کو یانی یلایا تھا۔ مگر دوزخ میں حاجیوں کے مال چرانے والوں کودیکھا۔حضور مگافیکیم نے اس عورت کود یکھاجس نے بلی باندھ رکھی تھی بہاں تک کہوہ مرکئی۔

حضور ملَّ اللَّيْ إِلَى عَنْ مَا يَا كَهُ مُوت كُومِينْ فُرِيعِ كَلْ صُورت مِنْ لا يا جائے گا اور جنت اوردوزخ کے مابین اس کوذئے کرایا جائےگا۔

عضرت جرائيل عليه السلام حضور مل الميني كما منے حاضر جواكرتے تھے۔



آب ان كود يكفيخ ان مع كفتكوكرت كيكن وه اورلوكول كونظرندات مع مرصحابه كرام كاايمان تقاكه جرائيل عليدالسلام آتے بين اوروى كانزول موتا ہے۔ 😝 قریب المرگ کے پاس فرشتے آتے ہیں وہ ان کودیکمتا ہے۔موس كيلي خدا كاسلام لات بين جنت كاكفن ياس موتا بــــدخوشبوساته موتى

ہے۔ مرکا فرکے سامنے فرشتے ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں کہ دیکھ کرہی اس پر عذاب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور قبر کے اندر جب وہ پہنچتا ہے عذاب کے فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں اور وہ چنتا ہے جس کوسب چیزیں منی ہیں جو مشرق اورمغرب میں ہیں۔اس کی قبر میں تین قتم کے سانپ مقرر ہیں جو قیامت تک اس کونو چنے بین کا منے بیں۔قبرستر گز درستر گزنجیل کرا کی چن جاتی ہے کہ قبروالے کی پہلیاں الگ ہوجاتی ہیں۔ کیرین قبروالے کے پاس آ كرسوال كرت بين \_ كافركبتا ب مائ افسوس مين بين جانتا \_ قبر كا عدر قبر والے کے اعمال صورت پکڑتے ہیں۔ کافر کے اعمال سیاہ مثل میں مرمون كاعمال سفيداورخوبصورت ملك ميس-اس كسامنة فأب دويق مكل ميس ہوتا ہے وہ بیٹے کرآ تکھیں ملتا ہوا کہتا ہے کہ میں نماز پڑھاوں۔

يادر تعيل ميرسب امورموجود بين \_كافركوسانب كافي بين ليكن عوام كو نظر نہیں آتے کہ ان کی آنکھیں ملکوتی امور کے مطالعہ کے قابل نہیں ہوتیں۔جو :مورآ خرت کے متعلق ہیں وہ سب عالم ملکوت ہیں۔صحابہ کرام کوحضرت جرائیل

علیہ السلام کے آنے کا یقین تھا کہ وہ حضور مالطیکی ہاس آتے ہیں۔حضور مالیکی ا ان کو دیکھتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں مکر انہوں نے خود جبرائیل علیہ السلام کو آنکھ سے نہیں دیکھا تھا 'جس کا اس پرائیمان نہ ہو کہ عالم ملکوت ہے وہ ایما ندار نہیں۔

اس سے پہلے وہ فرشتوں اور وحی پرایمان درست کرے۔ جب اس پر یفتین قائم ہوگیا کہ حضور کاللیم ان چیز وں کود کیھتے ہیں جس کواُ مت نہ دیکھ سکے تو پھر قریب المرگ انسان کیلئے اور اس کے بعد مرد سے کیلئے عذاب قبر میں کا فرکو عذاب سانپ بچھو کا کا ثنا 'مجھی عین ایمان ہے۔ وہ سانپ ہماری دنیا کے سانپوں کی جنس سے جوایک دوسری قتم کی حس کی سانپوں کی جنس سے جوایک دوسری قتم کی حس کی قوت سے معلوم ہوتے ہیں۔

جس طرح سونے والاخواب میں دیکتا ہے کہ اس کو مانپ کا ن رہے ہیں اور وہ اس سے تکلیف اُٹھا تا ہے کہ میں وہ چلا اُٹھتا ہے اس کی پیٹانی پر پیدنہ آجا تا ہے کہ میں اپنی جگہ سے اُٹھیلتا ہے۔ ان سب امور کو وہ اپنے دل سے معلوم کرتا ہے کہ بیدار آدی کی طرح اذبت اُٹھا تا ہے وہ آ تکھ سے امور کو دیکتا ہے گر بظاہر وہ چپ چاپ ہوتا ہے۔ اس کے آس پاس نہ سانپ ہوتے ہیں نہ بچھو گر اس کے حق میں اس وقت سانپ اور بچھو ہوتے ہیں اور اس کو تکلیف ہوا کرتی ہے مگر دوسرے کے ق میں موجود نہیں ہوتے۔

جب کا منے کا اثر' تکلیف ہے تو برابر ہے کہ مانپ خیالی ہویا نظر کے سامنے۔ مگریا در کھیں کہ سانپ خود تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کے زہر کی تکلیف

جس میں ارشاد ہے:

ہوتی ہے۔ اگر بغیر زہر کے بھی ایسا ہی اثر پیدا ہو جائے تو یقینا اس کی تکلیف
بہت زیادہ ہوگئ جس کا اندازہ صرف ای طرح سے ہوگا کہ اس کوالیے سبب کی
طرف منسوب کیا جائے جس سے عادۃ الیے اثر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ لہذا جوشبہ
کرے کہ ہم مدت تک قبر میں کا فرکو پڑاد کھتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں کیوں
الیے امور میں سے کوئی بات بھی نہیں دیکھتے وہ خودا یمان سے بمروم ہیں کہوہ نہ

نی کے ارشادات پر ایمان رکھتے ہیں نہ آیات قر آن کریم پران کا ایمان ہے

وَلُوْ تَرَكِى إِذْ يَتُو فَى الَّذِينَ كَفُرُوا الْمَلَائِكَةُ يَصْرِبُونَ وود وه و داد المَارَهُمُ وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ وَجُوهُهُمْ وَادْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

کاش تو دیکھے جب فرشتے کا فرکی جان نکا کئے ہیں تو وہ اس میں کا فر کے مند پراوراس کی پیٹے پر یعنی دہر پر مارتے ہیں گرزوں سے جوجلتی ہوتی ہیں تاکہ مار کے علاوہ جلنے کا عذاب بھی چکھیں۔ بیکفار کے نزع کے وقت اور قبر میں عذاب کا حال ہے۔ گویا ایسے عالم کا ذکر ہے جس کے مطالعہ کے بعد عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے اگر چہ ہم اس عالم کے ویکھنے کے اہل نہیں نہ اس کے تابل نہیں نہ اس کے تابل نہیں نہ اس کے تابل ہیں کوفدا کے رسول نے دیکھا اور تابل ہیں کیونکہ یہ عالم برزخ کا عالم ہے جس کو خدا کے رسول نے دیکھا اور بیان کیا اور ہم اس پرایمان لاتے ہیں۔

امام غزالی کے نزدیک عذاب قبرایے ظاہری معنی پر درست ہے۔اس میں مخفی روز ہیں جوار باب بصیرت کے نزدیک کھلی باتنیں ہیں اوران سے انکار

كرتاحقيقت كوجمطانا بمران برايمان لاناادني درجه ايمان ب

.\_ ----

عضورنی کریم ملالیا کے علم کابیمقام ہے کہ حضور ملالی نے فرمایا کہ میں نے شب کوائھ کروضو کیا'نماز پڑھی جتنی مقدر میں تھی'نماز پڑھتے ہوئے حضور کو خواب آگیا۔ دیکھا کہ میں نے خدائے تعالیٰ کوایک نہایت عمدہ صورت میں جلوہ كريايا -خدان فرمايا: اے محمد إمين نے كہا: لبيك ميرے پروردگار - بوجھاك ملاءاعلی کس بات پر جھکڑتے ہیں اوران میں کیا نزاع ہے۔حضور ملاقی کے نے فرمایا كه مجھ علم نہيں۔اس طرح بيتن بار فرمايا۔اس كے بعد ميں نے ديكھا كه خدا نے اپناہاتھ میرے شانوں کے نے میں رکھا حتیٰ کہاس کا اثر میں نے اپنے سینہ میں دو پیتانوں کے بچی میں پایا۔اس وفت سب چیزیں مجھے پر ظاہر ہو کئیں اور میں نے سوالات کا جواب بھی یالیا۔ خدانے فرمایا: اے محد! میں نے کہا: لبیک میرے پروردگار۔فرمایا ملاءاعلیٰ میں کس بات پرنزاع ہے؟

یں نے کہا کفارات پڑ ہو چھا کہ کفارات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا'
نماز کے شوق میں پیادہ مسجد کو جانا چلنا' نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا'
ناگوار حالت میں وضو کرنا۔ پھر سوال ہوا کہ اور کس چیز میں؟ میں نے عرض کیا'
درجات میں فرمایا ورجات کیا ہیں؟ عرض کیا کہ کھانا کھلانا' نرم کلام کرنا' شب کو
نمازادا کرنا' جب سب سور ہے ہیں ۔ حضور نبی کریم مالی کے فرمایا کہ جب تک تم
میں سے کوئی اس جگہ پر دہتا ہے جہال نماز پڑھی ہے فرشتے تم پراس وقت تک

برابرتم پر درود بھیجے رہے ہیں اور عرض کرتے رہے ہیں 'یا اللہ! اس پر رحمت کر' اس کی مغفرت کر'اس کی تو بہ قبول کر۔

حضور نی کریم کافید اسلام کو بلا کرفر ما تا ہے کہ پس فلال کو دوست رکھتا ہوں۔
مکتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کرفر ما تا ہے کہ پس فلال کو دوست رکھتا ہوں۔
تم بھی اس کو دوست رکھو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو دوست رکھنے
گلتے ہیں۔ آسان پر ندا کرتے ہیں کہ فدافلال کو دوست رکھتا ہے تم بھی اس سے محبت کرنے گلتے ہیں۔ اس کے بعد
محبت رکھو۔ تب سب آسان والے اس سے محبت کرنے گلتے ہیں۔ اس کے بعد
وہ زیمن پر بھی مقبول ہوجا تا ہے۔ ایسے تی کی بندے کو پڑاجا نتا ہے تو جبرائیل کو
بلا کرفر ما تا ہے کہ بیس فلال شخص کو پڑاجا نتا ہوں تم بھی اس کو براجا نو۔ جبرائیل
اس کو براجانے گلتے ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو براجائے گلتے
ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو براجائے گلتے
ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو براجائے گلتے
ہیں۔ آسانوں پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو براجائے گلتے

حضور من اللی بیں۔ جو خصا کے بندوں میں سے بزرگ فرشتے بھی بین جو مقرب بارگاہ الی بیں۔ جو خص اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح میں کوشش کرتا ہے فرشتے اس کیلئے دعا فرماتے ہیں جس کے اثر سے ان لوگوں پر دمتیں نازل ہوتی ہیں مگر جو فساد میں کوشش کرتا ہے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں بلکہ دنیا وا تحرت میں اس کی برائی کی اس کو مزاملتی ہے۔

المجان المجان المجانية المجان المجان

ہیں۔وہیں پر مُلاءاعلیٰ میں احکام اللی کا نزول بھی ہوتا ہے کیونکہ آ دمیوں سے بھی بعض روعیں بہت بزرگ ہیں فرشتوں میں شامل ہوجاتے ہیں۔انہیں میں مل جاتے ہیں اور خدا کے ارشاد اے مطمئن روح تو اینے پروردگار کی طرف خوشی سے آاور میرے بندوں میں شامل ہوکر جنت میں آجا۔

المحضور نی کریم ملاین کم نے فرمایا کہ کوئی روز ایسانہیں جس میں بندے صبح كرتے ہيں مكريد كددوفر شتے ہميشہ آسان سے أترتے ہيں ان ميں ايك كہتا ہے كممولاتني اور فياض كوعوض جلدعطا كرنا مكر كنجوس كااجر كهودينايه

========





عالم برزخ کے حالات جوانسان سے وابستہ ہیں ان کا بیان بم الندالطن الرجيم

آ قائے نامدار مدنی تاجدار کے علم غیب اور حضور نبی کریم مالطی کے مقام کے مقام حاضر و ناظر اور جملہ کمالات جو حضور مالطی کے کوخدا کی عطابی خدا کے فرمان کے مطابق ہیں اور مطالعہ قرآن کریم سے اس کی وضاحت پیش خدمت ہے۔

سوره من پاره۲۱ آیت ۸ \_ ۹ میں ارشاد ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيدًا لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ رور ودو رور ودو رور ودو ودو ودر الله والمراه وتعزِّروه و توقِروه وتسبحوه بكرة واصِيلاً

ترجمہ: بے شک ہم نے تہمیں بھیجا ہے کہ قیامت میں سب پرموقع کے حاضرونا ظر گواہ برا کرخوشخبری اور ڈرسنانے والا تا کہا ہے لوگو! تم اللہ اور اس کے درسول میں میں کہ اسلام اللہ کے درسول پرایمان لا و اور اس رسول میں گئی کے معظیم کرو عزت وقت قیر کرواور میں وشام اللہ کی یا کی بیان کرو۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب حضرت محمصطفے مالیائی کی شان شاہد مسطفے مالیائی کی شان شاہد مبشر اور نذیر بیان کر کے حضور نبی کریم مالیائی کی بیان لانے اور حضور من کی میں اللہ کے اور اللہ کے تعدیج و شام حضور من گیائی کی تعظیم و تکریم اور تو قیر کا تھم دیا ہے اور اس کے بعد صبح و شام عبادت کرنے کا۔

حضور ملافية محكى شان شامد كابيان تفسير نعيم مين اس طرح ہے كه حضور

منافية فيما كمحبوب كائنات عالم كمشابده كرنے والے حاضرونا ظرموكر محواہ ہیں۔ گواہ کوشاہراس کئے کہتے ہیں کہموقع پرحاضر ہو کر وار دات کا مشابده كرنے والا موتا ہے اور حضور ملائلي كامقام اس سے برو حكر ہے كہ حضور من النيام على المرابي اوران معانى من حاضر بين اوران معانى من حضور من النيام شابد كامل ہیں کہ حضور مگانگیم کی محبوبیت انسانوں اور زمانوں سے محدود ہیں۔حضور مگانگیم تو خدا کے محبوب میں اور خدا کی خدائی کے محبوب یہاں تک کھڑیاں چراور جانور بھی حضور ملائلیم کے فراق میں روتے اور ہردور میں بھی رہااور آج بھی بغيرد كيهے كروڑوں مومن كلم كوحضور كالفيكم يرقربان مونے والے موجود ہيں۔ حضور ملافید مخالق کے دربار میں مخلوق کے عینی کواہ اور بروز قیامت اسی کئے تمام فیصلے حضور ملالی کا کوائی بر ہوں کے مخلوق کے سامنے حضور خالق کے عینی کواہ ہیں۔

تفیرروح البیان میں ہے کہ حضور طافی کا اللہ تعالیٰ کی بہلی علوق ہیں اس لئے اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور حضور طافی کی اس کے وحدانیت کے گواہ ہیں اور حضور طافی کی اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور حضور میں آئیں جن میں عالم امر عالم عالم علی جرح اشیاء زمین و آسان ندی نا لئے حیوانات نباتات جمادات جن و انس اور فرشتے وغیرہ سب شامل ہیں تا کہ آپ پروہ وہ اسرار اور عجا نبات مخفی انس اور فرشتے وغیرہ سب شامل ہیں تا کہ آپ پروہ وہ اسرار اور عجا نبات مخفی

ندر بیں جو کسی مخلوق کیلیے ممکن ہوسکتے ہیں۔ان میں حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کر کس طرح مٹی اور یانی میں پہلے گوندھے سکتے پھراس میں رُوح پیونگی منی شکل انسانی میں تخلیق جس میں نورا ولین کاظہور جس کے باعث تاج نبوت كالمنا اس كى تعظيم مين تقم ملنے يرملائكه كاسر بسجو د جونا ابليس نارى كا نكاركرنا ملائكه كا يانج سوساله كاسجده اورابليس كااس عرصه ميس انكاراور تكبر کی بناء پر کھڑے رہنا' سب کے شاہداور عینی کواہ۔ فرشنوں کا سرا تھا کرسجدہ ہے اُٹھنا اور ابلیں کے چمرہ کودیکھنا کہ وہ ملعون ہوچکا تھا'اس کے چمرے پر لعنت برس ربي تقي جس برملائكه كا دوسراسجده بطور شكرانه كه وه تقم كالعيل كر ك لعنت سي في محية حضور في كريم مالليكم سب كواه بين-حضور نبی کریم مالطینم نے جس کے جنتی ہونے کی خبر دی شاہد ہونے کی بنا پردی اور برحق ہے جس کے جہنمی ہونے کی کوائی دی شاہد ہونے کی بتا پر دی اور برحق ہے۔حضور می الفیام سام کا ایسا مشاہدہ كرنے والے بیں جیسے اپنے ہاتھ كى جھلى۔ اى لئے حضور نى كريم مالليكم كا مقام مبشر اور نذير خدانے بيان كيا ہے كه حضور ملاكليم نيكوكارول كو بٹارت سانے والے اور بدکاروں کو ڈرسنانے والے ہیں جس سے واضح ہوگیا کہ سابقہ نبی من کر بشیر ونذیر ہوئے محرحضور رسول اکرم ملکیا کیا

شاہد کی بنا پرسب کود مکھ کرموقع کے کواہ ہیں۔

حضور نی کریم مانظیم کے مقام شاہدا کی وضاحت معراج النبی میں ہوئی ہے اور قرآن کریم میں سور و نئی اسرائیل اور سور و بخم میں اس کی حقیقت واضح ہور ہی ہے۔ سور و بنی اسرائیل میں فرشی معراج کا ذکر ہے اور سور و بخم میں عرشی معراج کا ذکر ہے۔ سور و کئی اسرائیل میں فرشی معراج کا ذکر ہے۔ میں عرشی معراج کا ذکر ہے۔

فرشى معراج مين حضور ملطيكم كامقام بيه بكدالله تعالى في حضورني كريم الطيام كوبيت اللدشريف سے بيت المقدس تك براق برسواركراكاور حضرت جبراتيل عليه السلام كوحضور ملطينيم كاغلام بناكر ساته كيا اوربيت المقدس تك سيركرات موئ السمقام يرتمام بركون كانظاره كراياجوبيت المقدس كے كردين اور كم وبيش ايك لاكھ چوبيس بزارسابقدانبياءكرام نے بحكم يرورد كارقبرول مسانكل كربيت المقدس مس حضور مل في كااستقبال كيا اور صفوں میں کھڑے ہو کر حضور رسول اکرم مانگیائی کے پیچھے نماز بڑھی اور حضرت جرائيل عليه السلام نے بحكم خداوندى حضور ملاكاتيم كوامامت كے مصلى بركفر الميااور بعدنماز خطابت كفرائض اداكة اورجميع انبياءكرام نحضور منَّالِيَكِمْ كَى نبوت اوررسالت كااعلان كيا 'اورحضور مَلَّالِيَكِمْ كَى فَصْيلت كے مقام كا اظهار ہوا'اورحضورنے ایے جسم اطہر کے ساتھ اپنی آٹھوں سے آیات اللہ کو ویکھااورسب کے شاہد ہوئے۔

خدا کے محبوب کے مقام شاہداً کا اظہار والیسی پراس وقت بھی ہوا'

جب کفار مکہ نے حضور مُلَا ایک ایک سوال کا جواب اس طرح دیا کہ حضور ملاقی کے اور حضور ملاقی کے ایک ایک سوال کا جواب اس طرح دیا کہ حضور ملاقی کے اور حضور ملاقی کے دوران سفر جو حضور ملاقی کے موران سفر جو واقعات پیش آئے سب کا بیان اس طرح دیا کہ حضور ملاقی کے شم سرسب کو د کھے کر بتارہ سے شخ کیونکہ رب کے چھم دید گواہ ہیں۔

فرشی معراج کے بعد عرشی معراج کے لئے براق پرسوار ہوئے اور حضرت جبرائيل امين براق كى رقاب تفاھے ساتھ حضور ملکا ليکھ کے لا مكال كى طرف روانه ہوئے۔ پہلے آسان پر پہنچے تو دَر بند تھا' حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دَرکھلوانے کیلئے کہا تو فرشنہ نے یو چھا: آپ کون ہیں؟ جواب ملا أنا جبريل ممر جب تك حضور نبي كريم ملَّالْكِيْم كا نام نه ليا سيا قر نه كطلاً سويا صدقه نبى كريم ملطية لمسك وركهلا اورحضرت جبرائيل عليه السلام بهى اندر داخل ہوئے۔ پہلے آسان برحضور ملائی کے کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اورم رحباً يها اوّل يها آخر كها حضور كالكيّل نه مشامده فرمايا كه حضرت آدم عليه السلام دائيس طرف و مكيت بين توخش موت بين كه اس طرف جنتي لوگوں کی روعیں موجود ہیں مگر بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ممکین ہوتے اور روتے ہیں کہ دوزخی لوگوں کی رومیں ہیں جوان کی اولا دمیں ہیں۔

بہلے آسان کی سیر کے بعد اور ہر شنے کا بچشم سر ملاحظہ فرما کر

دوسرك أسان كوعروج مواومها يرحضرت عيلى عليدالسلام اورحضرت يجيا عليه السلام نے مرحبا كها اور دوسرے آسان پر حضرت عيسى عليه السلام اور حضرت کی علیدالسلام نے استقبال کیا 'اور دوسرے آسان کی سیر کے بعد تيسرك أسمان پرحضرت يوسف عليه السلام چوشے پرحضرت ادريس عليه السلام بانچویں پر حضرت مارون علیہ السلام نے اور چھٹے پر حضرت موی عليهالسلام في استقبال كيا اور چھے آسان كى سير كے بعد ساتو يس آسان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا اور ساتویں آسانوں کی سیر کے بعدسب كالجيثم سرملاحظه فرما كراور چثم ديد كواه بن كراس كے بعد ساتوين آسان پرتمام ملائکه کونماز پڑھائی۔

وہاں سے رخصت ہو کر جب سدرة المنتهی پر تشریف لے محتے تو حضرت جبرائيل عليهالسلام سدره برژك محته جب محبوب خدانے حضرت جرائيل عليه السلام سے كها كه جھے كمرسے لاكراب راسته ميں چھوڑ رہے ہو حالانکه میراسفرختم نہیں ہوا ابھی تو مشکل منزل باقی ہے۔ تو جرائیل علیہ السلام نے اوب سے جواب ویا کہ اگر میں یہاں سے آمے بال مجرمجی برمول كابتوانوار البهيسة جل جاؤل كانومعلوم مواكه حضرت جرائيل عليه السلام كى رسائى وبال تك نهمى جبال يرحضور نبى كريم اللينيم كالمنام تعاراس كت حضور سدره سے آئے برصتے مئے اور وہاں برپہنے مئے جہاں پرتجلیات

الہیک جلوہ گری تھی اور وہ مقام قناب قوسین آؤ آڈنی (پارہ ۲۷، سورہ النجم،
آیت ۹) کا تھا کہ دو کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم کہ خدا کے نور نے
اپنے دائرہ کے اندرنور مصطفے کومٹل مرکز کے لیا۔خدا کا نور محیط تھا، جس
نے اپنے محبوب کواپنے انوار کے اندراس طرح گیرلیا تھا جس طرح محبوب
اور محت مکلے ملتے ہیں۔

سرِ عش سجدے میں سرکو جھکانا بھر کے ڈلفوں نے نیہ رنگ لایا خدا نے بیہ کہہ کر نبی کو اُٹھایا بیارے ترے کیسو کیا مانگتے ہیں يه من كركها مصطفي مالينيم ني البي! ر کہتی ہے میرے میسوں کی سابی سیاہ بخت اُمت کی کر دے رمائی یمی میرے گیسو اے خدا مانگتے ہیں کہا پھر خدا نے نہ گھبرا محمد مالیکیم میرے سامنے عرش یہ آ محد ملکیکم جے جاہے تو بخشوا یا محم ماللیکم

پیارے تری ہم رضا مانگتے ہیں شاہ نے کی عرض اُمت گہار ہے ساہ نے کی عرض اُمت گہار ہے بخش دے میرے مولا تو غفار ہے ہو گ تیری شفاعت پر رحمت مری بخش دوں گا قیامت میں اُمت تیری بخش دوں گا قیامت میں اُمت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے خشامیرا خدانے فرمایا: دعا تیری عطامیری در پہ جھکنا اُمت کا کام ہے اُسے بخشامیرا کام ہے۔

اس مقام پردیدارالبی کیا جو ما زاغ البصر وما طغی

(ياره ١٤٤ بموره النجم، آيت ١٤)

کی شان کے ساتھ ہوا کہ حضور نبی کریم مالطیخ نے تکنکی با ندھ کر کیا نہ آئھ کھیری نہ چوندھیائی والانکہ حضرت موی علیہ السلام دیدار الہی کیلئے رب اولی کہتے رہے مگر جواب کن تو الدی (الاعراف:۱۳۳۱) ملا کہ تو دیم نہیں سکتا۔اورضد کی تو اللہ تعالی نے کو وطور پر ایک کرن تجلیات الہی کی ڈالی تو برداشت نہ ہوسکا حضرت موی علیہ السلام بے ہوش ہوکر گر پڑے چوہیں برداشت نہ ہوسکا حضرت موی علیہ السلام بے ہوش ہوکر گر پڑے چوہیں محفظ بے ہوش رہ کی اڑرین ورین وہ ہوگیا جیسا کہ ارشاد ہوا:

**₹€®** 

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبِّهُ لِلْجَهَلِ دَكَّا وَنَحَرَّ مُوْسَى صَعِقاً-(یاره۹، سوره الاعراف، آیت ۱۳۳۳)

ترجمہ: پھررب تعالی نے پہاڑ پراپنے نور کی بجلی ڈالی ایک کرن پڑی تواسے
پاش پاش کردیااور حضرت موی علیہ السلام ہے ہوش ہو کر گرے۔
کتب تفییر میں ہے کہ چوہیں تھنٹے ہے ہوش رہے گرامام الانبیاء
نے قاب قوسین کے مقام پردیدار الہی کیا تو خدا تعالی نے فرمایا:
مکا ذائح البَحَد و مکا طغی (پارہ ۲۲ ، سورہ النجم ، آیت کا)
اور جس شان کے ساتھ دیدار الہی کیا وہ مقام تھا

ماکنگ الفواد مارای (پاره ۲۷ سوره النجم، آیت ۱۱) جو پچھ آنکھ نے دیکھا ول نے اس کی تقدیق کی۔ آنکھ دیکھتی ہے دل اس کی تقدیق کرتے ہوئے ہوش میں رہا۔ حضور مالطیق بیش نہ ہوئے اور نہ صرف دیدار اللی کیا بلکہ خدا سے کلام بھی کیا کہ ارشادہوا:

فَاوْلَى اللّٰهِ عَبْدِم مَا أَوْلَى ( باره ١٢ ، سوره النِّم ، آيت ١٠) كه خدا كے ساتھ جم كلام ہوئے بغير وسيله حضرت جبرائيل عليه السلام كے جو سدره بر مخبر ب مرحضور مالئي كم كا خدا كے ساتھ راز و نيازكى با تيں ہوئيں \_حضور مالئي لمراز دان ماكان و ما يكون ہو محتے۔

سيمقام حضور ملافية كم كولا مكان كى بلنديون برملا اسى لنة فرمايا بك

حضورنى كريم الطيئم كاطاعت تمام كلوق برواجب باورتا قيامت واجب ہے کہ جارا ایمان حضور منافیا کی شہادت پر اور حضور منافیا کی بثارت پر موقوف ہے۔اس بناء پر حکم ہوا کہ حضور نبی کریم ملاکلیم کی عزت وتو قیر کرؤ ہے تحکمطلق رور سودو رورسودو (سوره القتی آیت ۹) میں بیان ہے۔اس میں کوئی قید جبیں بلکہ مطلق تھم ہے۔ای بناء برامام مالک مدینه منوره کی سرزمین پر بھی محورے پرسوارنہ ہوئے۔ بیرحضور ملائی کاعملی مظاہرہ تھا کہ حضور ملاکی میں قیام فرما ہیں۔اس کے بعدیا نجے نمازوں کا تھم يَا يَجُ وفت مقرره يرجوا بس مين فجر ظهر عصر مغرب ادر عشاء كي نمازي يرحضوركااحرام مقدم بيان موايي

پھریارہ اسورہ البقرہ ،آیت ۴۰ میں بیان ہے:

ترجمه: اسايمان والواحضور مل الفيام كوخطاب كرتے موتے لفظ راعب نانه يكارو بلكه حضور من الفيام سن عرض كرو:

وَ قُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ اَلِيْد (پارها،سورهالبقره،آیت ۱۰۳) کہ ہم پر یا رسول اللہ نظر کرم فرما کیں 'اور س لو کہ کافروں کیلئے دردناک عذاب ہے' اس لئے کہ کافر حضور کی تو ہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جودائی منا کہہ کر بیر عرض کرتے کہ ہماری رعایت فرما کردوبارہ بیان کریں مگر کافراس کو دائی منا پار کرحضور مالٹی کے کہ ہماری رعایت فرما کردوبارہ بیان کریں مگر کافراس کو رائی منا کے جوزہ الم کہتے۔ لہذا خدا کے نزد یک ایک ایسالفظ جس میں کفار کو تو بین کا موقع ملے خدا نے اس پر پابندی لگا دی 'کیونکہ بیر برداشت سے باہر ہے'کیونکہ حضور مالٹی کی تو بین کرنا حضور مالٹی ہم کواید ادیے کو الدا میں اور جہنمی ہے۔ اس بناء پر پارہ ۲۹، کا ذریعہ ہے۔ اس بناء پر پارہ ۲۹، مورہ المیں ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لاَ تُعَيِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِم وَاتَعُوا اللهَ اللهِ وَرَسُولِم اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمُ

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے دخول سے آگے نہ برطو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اس آیت بیل حضور سالٹیکا کا دب و احترام سکھایا گیا ہے کہ حضور سالٹیکا کے قدم مبارک سے آگے برحنا حضور ملالٹیکا کی بے اور حضور سالٹیکا کی بے اور جنور سالٹیکا کی بے دی ان کو بھی وعید آگئی کہ حضور ملالٹیکا ہے بہلے قربانی وے دی ان کو بھی وعید آگئی کہ حضور ملالٹیکا کی اتباع نہ رہی جوتو بین نبی اور خدا کی تو بین نبی اور خدا کی تو بین بی اور

لہذا ہر تم کی پیش قدمی سے روک دیا گیا۔ بات کرنے میں راستہ چلے
میں سب حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ در بار نبوی میں ہم مومن کی گرانی کرتے
ہیں کہ خدا کی کہیں ہے ادنی نہ ہوجائے جو حرام اور کفر ہے کہ اس سے اتباع
رسول ماللی کہیں رہتی۔

اس کے بعد دوسری آیت پاک سورہ الجرات پارہ ۲۶ میں ارشاد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لاَ تَرْفَعُوا اصُواتكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْعُولِ كَجَهْرِ بِعُضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطَ اعْمَالُكُمْ وَالْهُ بِالْعُولِ كَجَهْرِ بِعُضِكُمْ لِبِعْضِ اَنْ تَحْبَطَ اعْمَالُكُمْ وَالْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی آوازیں اس غیب بتانے والے (نبی) سے
اُونچی نہ کروُان کے حضور بات چلا کرنہ کہو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے
کے ساتھ چلا تے ہو کہیں تمہارے اعمال (نماز روزہ جج 'زکو ق 'خیرات
وغیرہ) اکارت نہ جا کیں 'برباد نہ ہوجا کیں' اور تہہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔

یہ آیت حضرت ثابت بن قیس ڈلائٹوز کے حق میں نازل ہوئی جو اُونچا
سنتے 'اس لئے بلند آواز بھی تھے' گراس کا تھم تمام مومنوں پر یکسال ہے کہ
حضور ما اُلٹوز کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو بلکہ پست رکھو کیونکہ آواز کا بلند

بین جس سے ایمان ضائع ہوجا تاہے۔

حضور ملاظیم کے دربار میں بات چلا کرنہ کرؤ ندایسے القاب سے پکاروجود وسرول کیلئے ہیں کہ ابانہ کہؤنہ بھائی نہ کہؤ بشر بشرنہ کہؤ بلکہ نبی کریم کہؤرسول کریم کہؤشفیج المذنبین کہو۔

پاره مهم سوره آل عمران ،آیت نمبر ۱۲ میں ارشاد ہے:

لَقُلُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِكُلُوا عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمُ لَيْتُهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ لَيْتُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَنُوا عِنْ قَبْلُ لَغِي ضَلَالِ مَبِينِ

ترجمہ: بے شک اللہ کا بُڑا احسان ہوا کہ اس نے ایمان والوں کے پاس اپنارسول بھیجا' انہیں میں سے جوان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے انہیں کتا ہے انہیں کتا ہے وال سے اور اس سے بہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ انہیں کتا ہے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔

ال آیت میں لفظمی الله کاارشاد ہے کہ حضور کا فیکم اللہ کا ایسی بری نعمت ہیں کہ کی اور نعمت برمن الله کاارشاد ہیں ہوا حالا نکہ اللہ تعلیٰ نے بے شار نعمت بیں کہ کی اور نعمت برمن الله کاارشاد ہیں ہوا والا نکہ اللہ تعلیٰ نے ب شار نعمتیں عطافر مائی ہیں مگر کسی پراحسان ہیں بیان کیا اور خدا نے خود فر مایا ہے:

وَانْ تعددا نِعَمْدَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا

(پاره ۱۸ اسوره انحل، آیت ۱۸)

کهاتی معتبی عطاکی ہیں کہ شارہی نہ کر سکو۔

یہ اس کئے کہ تمام تعتیں فائی ہیں جوحضور ملاکھی کے علاوہ ہیں تمر حضور ملافيكم اليي برسى نعمت ميں جوفانی نہيں ۔ كيونكه حضور ملافيكم سے ايمان ملاجوفانی تہیں بلکہ باقی رہنے والا ہو۔قرآن ملا ُرحمٰن ملا اورحضور نبی کریم مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْهُ مُعْتُول كے ولانے والے ہیں۔اس لئے بڑا احسان فرما كريتا دیا کہ حضور ملاقلیم فعمت مطلقہ ہیں۔جس وقت انسان کے اینے ہاتھ اور یا وُل جونعت ہیں خدا کے دربار میں شکایت کر کے عذاب بن جا نمیں گئے تحكراس وفتت حضور ملافية فيم صاحب ايمان كي شفاعت فرما تمين تحي اوراس جہنم ہے بیالیں گے۔

حضور ملالليكم كى رسالت يرز مان اور مكان كى قيد تبين الى عام ب كه برز مانداور برمقام برحضور ملافيكم كى رسالت بے الى شان كے مالك ہیں کہ نہ صرف آبیتیں پڑھنے والے ہیں بلکہ مومن کو یاک کرنے والے ہیں ۔ بیہ بتانے والے میں کہ یا کیز کی نیکیوں سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ دامن مصطفے ملا المی الم اسے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب تک حضور ملا المی الم کا نظر کرم نہ ہوگی جوان کی غلامی میں نصیب ہوتی ہے آدمی یاک نہیں ہوسکتا۔ وہ دنیا میں پلیدی رہتا ہے اور پلید کا کوئی عمل نیکی نہیں بن سکتا۔ جوبیہ کے کہوہ نیک عمل کرکے باک ہوسکتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ایک جنبی مخض بغیر مسل کے قرآنِ کریم چھوہیں سکتا کہ تھم ہے۔

لاً يمسه إلا المطهرون (ياره ١٤٤ سوره الواقع، آيت ٧٩) جب تک یاک نه هوگا وه قرآن کومس نبیس کرسکتا\_ بغیروضو کے نماز قبول نہیں جواعلیٰ عبادت ہے تو حضور ملاکیا کم کے وسلے کے بغیر نہان کا بدن یاک ہوسکتا'نداس کالباس یاک ہوسکتا ہے نداس کا کھانا'نداس کی كمائى نه بينا ياك موسكتا ہے نه لين دين ياك موسكتا ہے وہ دنيا ميں مثل جانورول کے ہے۔ جب تک نکاح نہ ہوگا جوسنت نی ہے اس کے اولاد کی تو حرامی کہلائے گئ اس کا کوئی مقام نہ ہوگا کیونکہ وہ حلال کی نہ ہوگی۔ حضور نی کریم ملافید الی شان والے بیں کہ خود یاک بین اس لئے دوسرول کو باک کرنے والے ہیں۔حضور ملافید کم کتاب و حکمت سکھانے والي بين معلم كائنات بين كتاب مصرادقرآن كريم اور حكمت حديث یاک اور سنت مصطفے ملاکی ہے۔ جواتے مقام والے نبی ہوں ان کے

خلاف عزت وتوقير كى بجائے كتاخى اورتوبين مصطفے ملائي ہے۔ان كاكون ساعمل قبول ہوسکتا ہے جب ان کے نیک اعمال ہی برباد ہوجاتے ہیں ا كيونكه توبين كفرك برابر ہے۔الي صورت ميں جن كے عقائد باطله توبين مصطفے مالفیز مول ان کی نجات کیونکر ہوسکتی ہے۔

"حفظ الایمان" میں اشرف علی تقانوی جومولوی کہلا کرلکھتا ہے کہ حضور نی کریم ملافینم کاعلم مثل جانوروں کے ہے۔ کیا بیتو بین مصطفے ملافینم نہیں؟ اور تو بین کرنے والے کا مقام ہے:

إِنَّ النِّرِينَ يُوْدُونَ اللهُ وَرَسُولِهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي النَّنِيا وَالْاَخِرَةِ وَاعْدَلُهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالْاَخِرَةِ وَاعْدَلُهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

(بإرد٢٢، سوره الاحزاب، آيت ٥٥)

بے شک وہ لوگ جوحضور می لیے بین کر کے حضور کو ایذ اویں ان پر اللہ کی العنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے عذاب در دنا ک ہے۔

اک طرح '' برا بین قاطعہ'' میں خلیل احمرُ مولوی کا لیبل لگا کر لکھا ہے

کہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور نبی کریم ملا الیج اور عذاب ایم کا سراسر نبی کریم ملا لیج کی تو بین کا مرتکب ہے۔ لہذا لعنت اور عذاب الیم کا مستق سے۔

مستق سے۔

مراطمتنقیم "کے ۸۲ پرمولوی اساعیل دہلوی نے جے لوگ شہید بھی کہتے ہیں کھا ہے کہ نماز کے اندر حضور نبی کریم مالی کی خیال مثل علی اور کدھے کے ہے بلکہ اس سے بدتر ہے۔ یہ کہنے والاخود السکار عکیہ کھے ایک النبی السکار عکیہ کھے آبھا النبی

نماز میں پڑھتا ہے تو سلام کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کا خیال بھی دل میں ہوتا ہے محض لفظ ہی نہیں ۔ لہذا خود کد ھے اور بیل سے بدتر ہے۔ اور تو بین نبی کریم مالطینے کا مرتکب ہوکر لعنت اور جہنم کی سز ااس پرواجب ہے۔ مبشرات صغه ۸ پرحسین علی وال تھجراں والے نے مولوی کالیبل لگا كرخداك ني ملايليم كي توبين مي كها كهاس نے خواب ميں ديكھا كه حضور كر رہے ہیں مرحسین علی نے حضور سیدالمرسلین ملائی کو تھاما اور کرنے سے بیالیا اور پھر بھی نجات کامتمنی ہے۔

🕏 "تخذیر الناس" میں محمد قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ انبیاء ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علم کی بنا پڑر ہاعمل امتی اس میں مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں۔ بیہ ہے عقیدہ ممراہ لوگوں کا 'جوامتی کو نبی کے مساوی کرتے بلکہ بردھاتے ہیں۔اس عقیدے کے لوگ خدا کے رسول کی تعظیم رور و و رور و و و کفر مان خداوندی کے منکر ہوکر جہنم اور لعنت

فخالمهم جلداء ص ١٧ مي مولوي شبير احد عثاني نے بھيڑ يے كى طرح شیرکالباس پین کرنی کریم کی توبین میں لکھاہے کہ

السلام عليك ايها النبي مثل بعيد مكتوب اليه

کے خطاکوہم نے غیرحاضر مجھ کرسلام کیا۔ کیا خودخدا کے دربار میں حاضر ہیں اور نی کوغیرحاضر مجھ کرسلام کر کے نمازادا کی ہے۔ نہ نماز قبول نددین قبول ممراه ہوا کیونکہ **♦€®** 

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَنِيرًا لِتُومِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزِّدُوهُ وَتُوقِرُوهُ الْحَرَ ( بإره٢٧، سوره التّح ، آيت ٩٠٨) كاصاف الكاركيا ہے۔

دوسرى جكرزي آيت و كذالك جَعَلْنَا كُوْ الله وَسُطّا لِتَكُونُوا شُعُلَاً كُوْ الله وَسُطّا لِتَكُونُوا شُعُلَاً مُ عَلَيْكُو شَهِيدًا شُهَدًا النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُو شَهِيدًا (ياره ٢ ، سوره البقره ، آيت ١٣٣)

کاانکار کفرکاارتکاب ہے کہ حضور نبی کریم ملکھی کے اور ساری مخلوق پرموقع کے سے سے اور کا در کا کفرظا ہر سے دور مومن کا ایمان اور کا فرکا کفرظا ہر ہوگا ،جس پر خدا فیصلہ کرےگا۔

الایمان میراساعیل دالوی نے حضور کی تو بین میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ ہے کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔

صفی سم پر لکھا ہے بیافین جان لینا جائے کہ برمخلوق چھوٹا ہو یا بردا' خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔

تقویۃ الایمان کے صفحہ ۵ پر لکھا ہے: نبی غیب دان نہیں بلکہ بے خبر نادان ہے۔ کیا یہ نبی کریم مالٹینے کی تو بین کر کے لعنت اور عذا ب الیم کامستحق نبیں ہے کہ حضور مالٹینے کو موقع کے گواہ اور شاہد بیں ان کی شہادت پر خدا قیامت کے دوز فیصلہ کرے گا۔

🐞 صفحہ ۲ ہراساعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ اس شہنشاہ کی شان ہے كرآن كى آن مين حكم كن سے جا ہے تو كروڑوں نى اور محركے برابر پيدا کر دے۔ اس طرح خدا کے فرمانِ خاتم انبین کا اٹکار کر کے کفر کا ارتكاب كياب \_ معنتي اورجبتي بناب\_

الايمان صفحه الايركها ب انبياء اولياء الله كمقرب بندے سب عاجز انسان مارے بڑے بھائی ہیں۔الی گنتاخان تحریر میں سراسرحضورنى كريم الفيئم كي توبين كرك برد ابعائى كهدكرخداك فرمان البي أُولَى بِالْمُومِنِينَ مِنَ أَنْفُسِهِمُ

(باره ۲۱ سوره الاحزاب، آيت ۲) كا انكاركيا بــــ اورمز يدبيركه حضورني كريم الفيلم كي بيويال جن كامقام وأزواجه أمهاتهم (باره ٢١ سوره الاتزاب، آيت ٢) كائم مجلى ا تكاركيا ہے كه نى كريم كالليكا ومونوں كى جال سے زياده ان كے مالك بين قريب بين اور حقّ دار بين محر بعائي تبين ندان كوابا كها جائے بلكه ني اور رسول میں اور حضور ملافیدم کی از واج مطهرات اُمت کی ما تیں ہیں مال سے نكاح حرام ہے مر بھائى كى بيوى بھائى ہے جس سے نكاح موسكتا ہے۔ للذا اساعيل دبلوى في أم المونين كو بهائى كى بيوى بناكر حرام كوطلال بتاكية بين نبي الكليم كالكيم كالمستحق عذاب اليم ہے۔

## شابدأ كالمفصل بيان زبرآيت

وكذَالِكَ جَعَلْنَا كُمْ أَمَّةً وَسُطّا لِتَكُونُوا شَهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

(باره ۲ بسوره البقره ، آیت ۱۲۳) میں ہے۔

ترجمہ: اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے جمہیں سب اُمتوں میں افضل کیا کہ تم
لوگوں پر گواہ ہو گے اور ہررسول تم سب پر گواہ اور نگہبان ہیں۔ اس آ ہت کی
روسے اُمت جمہ بیکفار کے خلاف اور سابقہ نبیوں کے حق میں گواہی دیں گئ
اس کے بعد حضور نبی کریم طافی کی اس لئے وہ سے ہیں اور کا فرجمو نے ہیں اور
کے کہ سابقہ نبیوں نے تبلیغ کی اس لئے وہ سے ہیں اور کا فرجمو نے ہیں اور
اپنی اُمت کے متعلق گواہی دیں گے کہ وہ سے ہیں انہوں نے بچ کہا ہے۔
حضور سابھ کی کوائی پر اُمت مسلمہ کے ایمان کی تقدیق ہوگی۔ اس لئے
حضور سابھ کی کوائی پر اُمت مسلمہ کے ایمان کی تقدیق ہوگی۔ اس لئے
حضور سابھ کی کوائی پر اُمت مسلمہ کے ایمان کی تقدیق ہوگی۔ اس لئے
گوائی کے لائق ہیں۔

فاس فاجر میں بلکہ بیمتی ہیں۔ لہذا اس آیت میں تابت ہوا کہ حضور رسول اکرم مالی کے انسانوں کے حالات کے موقع کے گواہ ہیں جس میں سابقہ نبی اور اُن کی اُمت اور اس کے بعد اپنی اُمت سب کے موقع کے گواہ نبی کہ موقع کے گواہ نبی کہ یہ تفرید کلمات موقع کے گواہ خواہ خواہ خواہ خواہ کے جا کہ اور اُن کی اُمت اور اُن کی ہیں کہ یہ تفرید کلمات ہیں جواساعیل دہلوی نے ''تقویۃ الایمان' میں بیان کئے ہیں۔

یاره ۱۱ اسوره ایراجیم آیت نمبر۲۵،۲۳ می ارشادے:

اللهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتُ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ تُوْتِي ٱكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَ يَضْرِبُ اللهَ الْاَمْثَالِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

کیانہیں آپ نے اے محبوب کیسے مثال بیان کی اللہ نے کلمہ طیبہ
کی یہ مثل ایک درخت کے ہے جس کی جڑیں ثابت ہیں اور شاخیں آسان
کے اندر تک گئی ہیں وہ ہر وقت کھل و بتا ہے اللہ کے تکم سے اور اللہ مثال
بیان کرتا ہے لوگوں کیلئے تا کہ فکر کریں اور اس پرغور کریں۔

معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ مومن کے دل کے اندرمثل درخت کے ہے جس کی جزیں اور شاخیں آسان کے اندرتک ہیں۔اس سے ٹابت ہوا کد الدرتک ہیں۔اس سے ٹابت ہوا کد اللہ اللہ محمد دسول اللہ

دونوں مومن کے دل کے اندر حاضر و ناظر بیں جہاں تو حید ہے وہیں رسالت مصطفے حاضر ہے۔ دونوں کا موجود ہونا حضور نبی کریم سالانے کے حاضر و ناظر ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ لہذا ایسے لوگ منافق ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہے:

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُومِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ إللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلاَ كِنَّ اللهُ يَجْتَبِى مِن رَسِلِهِ مَن يَشَاءُ فَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنَّ مِنْ وَدُودُ وَيُعَلِّمُ وَمُنْ رَسِلِهِ مَن يَشَاءُ فَامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تَوْمِنُوا وَتَنْعُوا فَلَكُمْ أَجْرِ عَظِيْمٍ

(باره ۲ بهوره آل عمران ، آیت ۱۷۹)

ترجمہ: الله مسلمانوں کواس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پرتم ہو جب تک جدانہ کردے خبیث گذے کو طیب سخرے سے اور الله کی شان بیس کہ عام لوگوں کو علم غیب بتائے ہاں اللہ چن لیتا ہے اس کیلئے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے تو ایمان لا کو اللہ اور اس کے رسولوں پر اور اگر ایمان لا کو اور سے بیر گاری کروتو تمہارے لئے بردا تو اب ہے۔

اس آیت پی خداو کہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محابہ! بیرحال نہ رہے گا جس پرتم ہو کہ منافق اور مومن طے جلے دہیں بلکہ عقر یب اللہ کے رسول منافقوں کو چھانٹ کر علیمہ ہ کر کے دکھا دیں مے مومنوں کو ۔ چٹانچہ ایسا بی ہوا کہ نبی کریم طافی آئے منافقوں کے نام لے لے کر علیمہ ہ کرکے دکھا دیا اور ان کی پردہ پوشی ختم فر مادی ۔ اس آیت کی روشی ہیں دور حاضرہ دکھا دیا اور ان کی پردہ پوشی ختم فر مادی ۔ اس آیت کی روشی ہیں دور حاضرہ کے لوگ جو حضور نبی کریم طافی آئے اختیارات وغیرہ کے مکر بیں بیچانے جاتے مصطفے اور جملہ کمالات عطائی اختیارات وغیرہ کے مکر بیں بیچانے جاتے ہیں ۔ حضور طافی آئے ایک مجلس میں منافقوں کے نام لے لے کرنکال دیا جس سے ان کا نقاب کھل گیا۔ بینہ آئے کے دور کے ایسے لوگ اپنے عقائد

باطلہ کی رُو سے خود بخو د پہچانے جاتے ہیں کیونکہ مثل منافقوں کے رہمی حضور ملاکی کے کمالات عطائیہ کا انکار کرتے ہیں۔

واقعہ اول ہے کہ حدیث یاک میں بیان ہے کہ ایک بارحضور ماللی ا نے وعظ شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھ پرمیری ساری اُمت کو پیش فرما ويا اور جھے علم ديا گيا كهكون جھ برايمان لائے گا كون انكاركرے كا۔اس بر منافقول نے حضور منافیا کا غداق اُڑایا اور کھا کہ ہم در پردہ کا فر ہیں مکر حضور منافیا میم کوموس مجھتے میں اور دوئی بیر ستے میں کہلوکوں کی پیدائش سے پہلے بی مومن اور کافر کو پہیانے ہیں۔اس پر حضور مالانی منسر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا: لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم برطعن کرتے ہیں اعتراض کرتے بين اجما آن سے قيامت تك مونے والے واقعات من سے جوجا مو يو چھ لو۔اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ نے عرض کیا کہ میراباب کون ہے؟ حضور مَلَّا لِللَّهِ مِنْ مَا يَا حَدَا فَد لِي مِعْرَت عَمِ قَارُوقَ وَلِي اللَّهُ فَيْ الْحَالِمَ عَرْضَ كِيا:

دضیت با الله دبا و بحمد دبیا وبالاسلام دینا کراللد کر رسب ہونے پر اس کے دین ہونے پر راضی اب کے نی ہونے پر اور سلام کے دین ہونے پر راضی بیں۔اس پر حضور نی کریم اللظم نے فر مایا کرآ کندہ اس قتم کے طعنوں سے باز رہو۔ چنا نچراس پر بیآ بت کریمہ نازل ہوئی جو بیان ہو چک ہے جس سے واضح ہوگیا کہ اللہ تعالی ۔ نے حضور سرور کا کنات اللہ تعالی ۔ نے حضور سرور کا کنات اللہ تعالی ۔ نے حضور سرور کا کنات اللہ تعالی مت تک ہر

واقعہ کی خبر دی ہے اور اپنے خاص علم غیب پرمطلع فرمایا ہے۔ ثابت ہوا کہ حضور ملائل کے کمالات پر اعتراض کرنا منافقوں کا کام تھا جو حضور رسول اکرم مالٹینے کے کمالات پر اعتراض کرنا منافقوں کا کام تھا جو حضور رسول اکرم مالٹینے کے کہ مانہ میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔

حضور ملاقی ان پوشیده با تول کی بھی خبردے دی ہے جس کی خبر دوسرول کونیس ہوتی ۔ جیسا صدافہ کا باپ ہوتا عبداللہ کا کیونکہ اس کی سوائے مال کے اور کسی کوخبر نہیں ہوتی ۔ لہذا حضور سالٹی ان کے اور کسی کوخبر نہیں ہوتی ۔ لہذا حضور سالٹی ان کا ملے خیب عطائیہ کا انکار کرنے والا ایمان کا دعویدار ہے تو اس کا دعوی ایمان قابل قبول نہیں۔ کیونکہ حضور سالٹی کی بر ایمان کے معنی ہیں حضور سالٹی کی جملہ کمالات اور اوصاف جمیدہ پر ایمان لا نا۔ جب منافقوں نے حضور سالٹی کی ایمان کا علم غیب کا انکار کیا 'تب آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اللہ اور اس کے دسولوں پر ایمان لاؤ 'بلکہ ایمان کے ماتھ تقوی کی مخروری ہے کیونکہ ایمان کے بعد عمل سے لاؤ 'بلکہ ایمان کے بعد عمل سے نیاز کوئی نہیں ہوسکیا۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَطَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنَ يَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ عَلْفِهِ رَصَدًا

(ياره ۲۹، سوره جن، آيت ۲۷،۲۷)

ترجمہ: غیب کا جانے والاتواہے غیب پر کمی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پندیدہ رسولوں کے کہان کے آئے پیچے پہرہ مقرد کردیتا ہے۔

اوركوني غيبي خبركا منول تك نديهني كيس

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ عالم کی چیزیں صفات الہی کی مظہر ہیں۔بعض صفات کی بخلی رب نے ساری مخلوق پر ڈال دی ہے جیسے وجو داور حیات۔بعض کی خاص ہے جیسے ملک علم اور بعض کی کسی پڑہیں۔جیسے ازلی ابدی ہونا'خالق ہونا۔جس طرح آئینہ آفاب کی روشنی یا کرسورج نہیں بن سكتا اليسيةي بنده رب تعالى كى جحلى صغت اللى يا كررب نبيس موسكتا علم غیب کے بارے میں ہے کہا ہے بعض محبوبوں کواسے خاص علم غیب کی جمل عطا فرماتا ہے اس سے وہ محبوب رب نہیں ہوسکتے بلکہ رب تعالی کی صفت كے مظہرِ اتم بیں كدان كوخاص علم غیب برمطلع فرمایا 'اوراعلیٰ درجه كا كشف عطا کیا جن میں بعض اولیاء اللہ بھی ہیں کہ حضور نبی کریم مخافی کے واسطے اور وسیلے سے ان کوعطا ہوتی ہے مرحضور مالٹی کی کے برابر ہیں۔ رہمی واضح موا كه جب رب تعالى علوم غيبيه كى وحى بهيجنا بيتووى لانے والے فرشتے اورحضور ملافية لم كسرت باس فرشتول كالهبره جوتا هيئة كمشياطين دورري

یعلم آن قد آبلغوا رسلت ریھ واحاط بمالک یھو واحطی کی شہر واحطی کی شہر واحملی کی شہر عکدا (پارہ ۲۹ ،سورہ الجن، آیت ۲۸) ترجمہ: تاکہ کی لیے اور جو کھوان ترجمہ: تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے رب کے پیغام پہنچاد سے اور جو کھوان کے پاس سب اس کے علم میں ہے۔ اس نے ہر چیزی گئی شار کررمی ہے۔

\_

بيہ پہرہ ال لئے لگایا جاتا ہے کہ وی الی صحیح طور پراپی جگہ بی جائے ایعنی نبی تک۔ درمیان میں چوری نہ ہو۔ بیہ پہرہ چوکی اس غیبی خبر کی حفاظت کیلئے ہے۔ اللہ تعالی خود علیم وخبیر ہے اور اس کے فرضتے اور رسول سب امین ہیں۔ اللہ تعالی خود علیم وخبیر ہے اور اس کے فرضتے اور رسول سب امین ہیں۔ اُن کے علوم رب کی عطاسے ہیں چیزیں متناہی ہیں 'گنتی میں آنے والی ہیں 'جو گنتی میں آئے والی ہیں۔ 'جو گنتی میں آئیں وہ محدود ہوتی ہیں۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِعَنْدِينِ (باره ۳۰، سوره الْكُورِ، آيت ۲۴) ترجمه: بيرني غيب بتانے مِن بَخْيل نبيس۔

بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال موجود ہو مردوسروں کوندرے۔ خداتعالی نے اسیے محبوب کے بارے میں سیالفاظ بیان کرکے بتادیا ہے کہ اس نے اسیے محبوب کو علم غیب عطا کیا ہے اور حضور ملکا کیا ہے فاہر كرنے ميں بكل سے كام نبيس ليا بلكه اس ميں بہت مجھ بتا ديا ہے اس لئے حضور بردے تی ہیں۔حضور نی کریم اللی اے مسائل ظاہر فرمادے ہیں کمی كوچھيايانيس اس كے عالم دين كو بھى تھم ہے كدوه مسائل كوند چھيائے اور بخيل ندسيخ بلكه ظاہر كرے وضور كالكيم فيا محاب كرام كومسائل ظاہر كئ اور صحابہ کرام نے ان کو دوسروں تک پہنچایا۔حضور مالگی کے علم میں نہ صرف مسائل شرعيه منع بلكم كذشته اورآئنده كينبي حالات بمي منع جوخدائ تعالی نے ان پرظا ہرفر مائے تھے۔ 4000

(بإره ۲ بهوره المائده ، آيت ۲۷)

میں بھی واضح ہوتا ہے۔ کہا ہے نبی کریم جوتم پرعلم پہنچا ہے بذر بعہ وتی اللی اس کو دوسروں تک بھی ہنچا ہے بذر بعہ وتی اللی اس کو دوسروں تک بھی پہنچا دو۔ان آیات کی موجودگی میں حضور سرور کا کنات مان کا کہا ہے مکر صریحاً محمراہ ہیں۔

الله تروا الله سخر لكه منانى السهوات و منانى الدوس و منانى الدوس و منانى الدوس و منانى الدوس و من الناس من يجادل في الله بغير علم علم علم و كالم في الله بغير علم و كلا هدى و كا كتاب مين ( باره ۲۱، سوره لقمان، آيت ۲۰ ترجمه الله علم في الله ترجمه الله تعالى في الله ترجمه الماتم في نه و يكم الكالم من لكاله و ي جو يكوركم المانول اورز من من من الكاله و ي جو يكوركم المانول اورز من من من الكالم الله على المان اور جمي اور جمي اور جمي اور جمي اور جمي الكاله نهان كولم الله على الكاله على

اس آیت میں حضور ملاکھیے کی عطاؤں کا ذکر ہے جس میں تسخیر كائنات اور ظاہرى اور چھپى تعتيں سب شامل ہیں ۔ ظاہرى نعمت شريعت مطهره ب شريعت كى بقاء كيلي على ئے كرام كا وجود ہے جواتاع رسول كا درس دیتا ہے۔طریقت کے راستہ کیلئے اولیائے کرام کا وجود ہے جو باطنی نعمت ہے۔ اولیائے کرام حضور ملائیم کی محبت اور قلب مبارک کے احوال بیان كرتے ہيں۔ مرتبسرا گروہ ہے جوحضور مالٹیکم کی نبوت پراعتراض حضور مالٹیکم کے علوم براعتراض حضور ملاقیم کے جملہ کمالات براعتراض کرتے ہیں۔ وه کفار مکه اُمیه بن خلف اور نظر بن حارث کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یا در تھیں کسی کا حضور ملاقید کم ایمان لانے کا دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نبیں جب تک حضور ملاکی کے اوصاف حمیدہ علوم غیبیہ اسرار و رموزالهبيه برايمان نههوكا

اس پراعتراض کرنے اور بات بات پرتنقید کرنے والے کا مسلک نا قابل قبول ہے کیونکہ اس کا دعویٰ محض زبانی ہے۔ کیونکہ دل میں محبت مصطفع کا گزرنہیں اس لئے وہ قرآن پڑھ کر ہدایت نہیں پاتے۔وہ تو قرآن کریم اس لئے پڑھتے ہیں کہ حضور مالٹیکٹر اپراعتراض کیونکر کیا جائے۔وہ ہدایت کیلئے نہیں پڑھتے ہیں کہ حضور مالٹیکٹر اپراعتراض کیونکر کیا جائے۔وہ ہدایت کیلئے نہیں پڑھتے ہدایت تو صرف اس کوعطا ہوتی ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے۔ جب تک وہ اس محبت میں رنگانہ ہوگا اس کو ہدایت نہیں آسکتی۔

لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِيهِ وَوَلَيْهِ والعاس أجمعين (مفكوة كتاب الايمان بهل فصل، بخارى كتاب الايمان) كهجب تك حضور ملافية مسعمت اسينا مان باب اورساري ونياس بروكر نه ہوگی ایمان کامل نہیں ہوسکتا۔

اور قرآن كريم من ارشاد ب:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُولُ أَمِّنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَعِرِ وما هم بمومين (بارها اسوره البقره اليم م

اورلوكوں میں وہ بھی ہیں جو كہتے ہیں كہم اللہ اور قیامت برايمان لائے طالانکہ وہ مومن تہیں ہیں۔اگر محبت مصطفے ہوتی تو دل سے اقرار

كرتے \_للندامومنوں كود حوكاد ينے كيلئے ايها كہتے ہيں \_

يَخَادِعُونَ اللهُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا (بإرها الموره البقره ، آيت ٩)

وه الله اورمومنول كو دحوكا ديينه واليه بين مكر درحقيقت وه اييخ

آپ کودهوکادیت بین کدارشادے:

وَمَا يَخْلُعُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

(بإرها بسوره البقره ، آبيت ٩)

ترجمه:اورالله نے تم پر کتاب و حکمت اُ تاری ٔ اور حمہیں سکھا دیا جوتم نه جانے تھے اور اللہ کاتم پر برد افضل ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے اور حدیث بھی۔قرآن کے لفظ رب تعالی کے ہیں اور حدیث کامضمون خداکی طرف سے ہے اور لفظ حضور کے ہیں۔اور میجمی واضح مور ہاہے کہ کوئی حضوركود موكانبيل ديسكما كيونكه دموكاوه كما تاب جوب خبر مورالبة فيعله کوائی پر ہوتا ہے اگر چہ کوائی جموتی ہواور اس کے جموث پر دلیل قائم نہ ہو۔تو معلوم ہو گیا کہ رب تعالی نے سارے علوم غیبیہ حضور می ایکی کوسکھا ويئه خدانة تمام دنيا كوليل فرمايا باور حضور مخافي الدكافضل عظيم فرما كرسب يرسبقت عطافرمادي ب-اابت مواكدد نياحضورني كريم مخافيكم کے ملک کا ایک اوئی حصہ ہے ورن صناعظیم جیس موسکا۔

مختربير كهقرآن اورحديث دونول منزل من الله بين للذا دونول پرایمان لانا فرض ہے۔اہل قرآن حدیث کے منکر ہوکراس آیت کے منکر ہیں کیونکہ کتاب و حکمت دونوں کا مطلب قرآن وحدیث ہے جومنجانب الله بیں۔ دونوں برایمان کا تھم ہے۔اس کے بعد حضور می ایمان کا تھم ہے۔اس کے بعد حضور می ایمان کا تھم عیدیہ اسرارورموز البيدير بمى ايمان لاناضرورى بےكدوه بمى منجانب الله بيل كه الله نعالى في حضور كوسكمائي بين ما كالفظاعر بي من عموم يربولا جاتا ب-تغيرجلالين شريف مي

عَلَّمَكَ مَاكُو تَكُنْ تَعْلَمُ (ياره٥، سوره النساء، آيت ١١١)

سے مراد ہمن الاحک الد والغیب کے حضور کوا حکام شرعیہ اور علوم غیبیہ دونوں سکھائے گئے جس سے آپ پراللہ کا فضل عظیم ہے اتناعظیم کہاس کے مقابلہ میں دنیا ایک حقیر شی اور قلیل ہے کہ فرمایا ہے:

قُلُ مَتَاءُ النَّذِيا قَلِيلٌ (بارده، سوردالنماء، آيت ١١)

ٹابت ہوگیا کہ دنیا حضور کا گھڑ کی عطاکا حصہ ہے باتی عطا کیں اس سے وراء الوراء ہیں۔ اس کا انکار طریقۂ کفار ہے۔ لہذا ایسے عقا کہ باطلہ کا روپیش کر کے عالم برزخ کا حال کتاب وسنت کی روشن میں طاحظہ کریں۔ اس میں مومن کو انعامات ملنے کا وقت ہے کا فرومنکر کو عذاب کا۔ دنیا سے رخصت ہونے کیلئے ضروری ہے کہ بندہ مومن اس کی تیاری کرے تا کہ انعام پائے اور عذاب سے نے جائے۔



## مریخقیرت مریخقیدت

سلسلہ عالیہ نقشبند ہیہ کے اُس رُکن رکین کے نام جے وُ نیاسلطان الاولیاء حضرت قبلہ خواجہ رحمت علی عطیہ تستانہ عالیہ کھنگ شریف کے نام سے پہیانتی ہے۔

جن سے میرے والدمحترم مرزامحد عمرالدین تعیمی روحانی طور پر فیض یاب ہوئے اور انہی کا رہے فیضانِ کرم ہے کہ آج ریکتاب علم وحکمت کے جواہر پارے لے کرقار کین کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے۔

نیاز کیش منیراحم مغل U.S.A

## سب سے اولی واعلی ہمارانی

سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نی اینے مولیٰ کا پیارا ہمارا نبی دونول عالم كا دُوليا جارا ني بھے گئیں جس کے آگے سبی مشعلیں ستمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تکوول کا وحوون ہے آب حیات وه جانِ مسيحا سے اولیاء اولیاء رسولوں سے اعلیٰ سب کا خدا ایک ہے ویے ہی کا اُن کا تہارا کون ویتا ہے دینے کو والا ہے سچا بمارا

کیا خبر کتنے تارے کھلے کھی گئے ير نه ووي مارا تي مُلکِ کونین میں انبیاء تاجداروں کا آتا ہارا نی لا مكال تك أجالا ہے جس كا وہ ہے ہر مکال کا اُجالا ہارا کی سارے اُچھوں سے اچھا سجھئے جے ہے اُس ایکھے سے اچھا ہارا نی سارے اُونچوں میں اُونیا سمجھے جسے ہے اس اُولیے سے اُونیا ہمارا ہی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو! کیا نبی ہے تہارا ہارا نبی جس نے تکوے کئے ہیں قر کے وہ ہے وحدت کا ککڑا سب جمک والے اُجلوں میں جیکا کیے اندھے شیشوں میں جیکا ہمارا غمزدوں کو رضا مؤدہ دیجئے کہ ہے بیکسوں کا سیارا ہمارا نبی (ملیکیم) --

## مرافق التين المنظم المن

میرکت عنقریب منظر اشاعیت اشاعیت ارجاده کر برجاده کر برجاده کر

صاحبالحکان منیاممعل یوایس اے والجینر مخدالم یوایس اے

برونيسرعاد مخارم رضائة منيان منارطاب من المعارطاب من المعارطات المعارطات المعارطات المعارطات المعارطات المعارطات المعارطات المعارطات المعارضات ال